|           |                |             | ERSITY LIBRARY                     |
|-----------|----------------|-------------|------------------------------------|
| Call No.  | 9000           | 7 5         | Accession No. U 806                |
| Author    |                | س           | ~16:51N-JU                         |
| Title     |                |             | 116.1600                           |
| This book | should be reti | arned on or | before the date last marked below. |

## سُلِطِنَةِ عَلَيْهِ الْمُؤْرِ

سوانح زندگی کابیملات

ر و کولت است

محرر اج الديطالت نور

\$19PF

م حبله مختوظ محقوط



سر أج الدين طالب مو لف "نظام عليهان"

مغبوتم للاسلام ممين خيدانه

### مصن رو فرست بين

#### بِ نِقْتَةُ حَبِ رَاماً وَدَكُنْ ﴾...

صفی نشان سلد مفون صف ا جنگ ساونوراوراسی اسباب ۲۲ ا تعریف کتاب ۱۲ فرانسیسی فوج کی برطرفی اوراسی اسباب ۲۷ ر خصوصیات کتاب ۳ نظام علی خال کے اُقبیجیکہ ۱ ۲ منصف جاہ کی اولاد ۳ ۱۳ فرانسيسيول كے ضلاف سازش ١٢ حصول فتدارنظام بنحان ٢٩ ۵۱ مجھلیٹین سوبوسی کی واپسی وراس کا طرک<sup>ا</sup> ۲۰ ه ولادت وتعليم ه ١٦ بسانت حنگ پر نبدون کافير ٠٠٠ المطفع مين طامع ليجان كي حبك زمائي على المحافي ا ١٤ صوبه داري رار يونطام اليخان كيالمحكى ٥١ ، آصف جاه کی قابم مقامی ۹ ۸ صلابت جنگ کی مختشینی <sub>۱۱۲</sub>۸ ۱۸ موسلی بوسکامنصور باوراس پر ایسکی کامیان ۵۱ ۱۹ نظام علی خان کی تدبیر 💎 ۵۰ 9 نطامت دکن ریفازی الدین خان <sub>۱۶</sub> ۲۰ بوستی دیوان حیدر حناک قتل ۸۰ فیرورجنگ کی سرفرازی ۲۱ بربان بورکونطام علیفاں کی روانگی میم ۲۱ میرردنگ قتل کے بعد نظام علیفال کی روا ۲۲ ما فازى لد برج ان كااورنگ آباد آنا اور ٢٠ بلاك يومانا\_

نشان لسله مفون معفره ٣٢ صلابت حبَّك كي علي بين سے ٢٣ نظام النجان كامحل وألى ۱۲ مراند بای مهم واليبي ده مراحل صلالت حباك ٣١٧ نظام ليغان كي في مجاني سوملا فات ٨١ ٣٣ رياست بيرنط مع الجاكل نتطام ٨٢ ۲۹ موسیٰ بوسی کی واپسی ۲۵ رياست مي*ن چيرونسيسي فوج ک*يلازمت ۸۸ ۷۷ بوسی کی روانگی کے بعیصلاست جنگ ۳۷ اودگیرکی حنبگ ۸۸ أنتظامات ريه نقتنه جنگ اودگير ۲۸ ۲۸ فرنسييول کي سيائي ۲۸ ېت پرسو نطام علی خان کې عالمحد کې خدمت وکا ٢٩ رياست آصفيه وقيام أنحاد كي سبت انگرنیوں کی سے بہای بشید دوانی ۲۹ سے اور صلابت حباک سے ۹۱ ۳۰ انگرزول ما توت بیلامعا بده ، فتكررنجي ۳۱ سرکاراتی می اسیسیور کی کست ا ۲۹ ۳۷ تنصیره فرست تصاوير ہ ۔ درمارصلاب حبک

# تعربف كتأب

رباست أصفيه مي سے زيا ده آصف ما وا درائ كے مبد نظام علنجال كام رأتا مغفرت آب كازما زاس وجس المتيت ركفائي كدانفيس كعهديس رياست في خود فعما راز صور افتياركى اورنظام عليخا ل كي مجدك المع برفي كوكئ اسباب مين جن مين سے البم ترين بيہ ب كراً صفحاه ك انتقال كے بعد مكومت كے كھوئے ہوئے انزات ان كے عدميں بير قايم ہوسے اورا پنی خوذمماری غفرال مكب فازمرنوقا يمكى ان كالبندائي حبداسما وربيميده وأفعات ما يخي سعملوم يمولوي مبرخمود ملىصاحث لنتصف جاه ثانى ابنى تاليف ميں اگران امور پر روشنی ڈللتے جو درخيفت غفران ما (أصف جا فأناني) كي مهدين فتي طلب تبية تومسًا على وجالًا ورمجه اسموضوع بركام كرف كي ضرور باتی بہیں رہتی۔ مہدنظام ملبغال میں تنقیق طلب مشاریہ ہے کہ ان کے تخت سِلطنت پڑتکن ہو<sup>ہے</sup> اساب کیا ہوے؟ میری یہ مختصری تالیف نقریاً اِسی کے افہار کے لئے مرتب ہوی ہے خفراں ہ جب بهاجب نیخت واج موجکے توان کے طرزعل میں اننا بین فرق آگیا کوعل سًا بقدا ورما بعد یکونی<sup>گ</sup> مناسبت قرار ہنیں ویجا الکتی اس تاین سے ان کی حیات کے قدرتی طریر دو حصے ہو گئے ہی ایک حصُول بلطنت مك دومراحمُول لطنت كَيْ عِنعد ابي بناً برمين في سوانح كے دوجعے قرار دئے

یاس کابہلاصتہ ہے جو قارین کے ملاحظہ یں نیسی کیا جارہا ہے۔ ۱۰۔ شوال معللہ بوی ک

برا نی حویلی-حیدرآما ودکن

مولف

انگریزی میری آف اندایا جمیس ل ایکی منس شری آف اندایا جمیس ل ایکی منس شری شری آف اندایا بیش شری آف اندایا بیش آزادم دی نظام یک برگ آف دی برگش خشن اندایا بیش میری آف در نخ اندایا بیش میری آف دری در میراس گران شاه و در میراس گران شده و میری آف دری در میراس می در میراس میراس می در میراس میراس میران میراس میراس میران میراس میران میران



اعلی حضوت قوی شو کت رستم د و راں ا رسطوئے زساں لفتنت جنرل هزاگز التید ہائینس سلطان العلوم نو اب سو میو عثمان علی خان بها د ر فا ب سو میو عثمان علی خان بها د ر فقام الد ولد نظام الملک مظفر الملک و المالک آ صفحا ۱ سا بع جنگ خظام الد ولد نظام الملک مظفر الملک و المالک آ صفحا ۱ سی جی - سی - بی - ای جی - سی - بی - ای By Courtesy "Pictorial Hyderabad"

#### بسبط شدالرحمن الرحبيسم

نظام کی خال نظام کے اب وجب

 ﴿ ذَا ذَا لَهُ عَمِي وَ فَكُلَّ لِللهِ سَلَطَنِيةُ وَادَامَ لِللهِ وَدُولِيَّهُ ) كَمُرَانِ بِنَ أَسَفَ مِا مِالِعِ مِن آصف جاواول کی شخصیت ایسی نہیں ہے کدائ کے صاجزادے کے احوال میں صمنی طور پرباین کردیجائے بلکداس موضوع برایک علیحده کتاب کی تدوین کی صرورت ہے کے حمن خدمات سے مطنت مغلیہ کی عمر میں خاصہ اضا فہرگیا ور نہ و مجمعی کے مٹ گئی ہوتی اعو - نختلف علاقوں پر خدمات صوبہ داری بجالائے جلہ نا درنتیا ہ کے دوران ہیں لطنت کی طر سیند سپر روسے اور صلح نہیں کی تحریک ومثورے پر ہوئی، وقتاً فوفتاً مرمٹوں کی سرکویی مبنائے ہا تھوں ہوتی رہی آخر کار ہائے نمایاں کے صلمیں وزارت کی خدمت سے تک سر فراز ہوئے ا درجب نطر دوربین سے دیکھاکہ لطنت کی حالت زوال پذیریت توجبورًا اپنی ا بی علیمہ وصو تا يم كى الكن كس كے بعد بھى ابنى رياست اورائس كے تعلقات كو مركزى حكومت مغايت منقطع ننهس كيا جوان كى عين فراست اوردورا ندميثى تفيى اسى خو دنختارى كے اعلان كى تقربيب ہمارے اللحضرت نواب می خان علی خان بہا در خلدا متد ملک وسلطنت نے اپنی ریاست ارت میں اس بارخ تعطیل منانے کا فرمان تباریخ ۱۰ رحادی الثانی میسی می ۲ حنوری میا و ا نا فدفر ما ياسيحس كے الفاظرية بي و-

> دویونکه ماهٔ رحب الرحب کی ۲۹ زایخ بومنچیشنبه خلوت میں ایک مایخی واس کی با د گارمیں (مینی اعلان آصف جا ہ اولی مرحزم منسفور بابتر دوسیال حکومت

له جريدة فيرمول ملده و برء مورخه ١٩ رحادي الناني ٢٣٠ ايمي -

آمنط باراده استطاع و التحريم التحريم التحريم التحريم و التحريم و

اسب و ما رساید و استان اصرخبگ (شید) 
(۳) امرالموالک آصف الدّولهٔ سید محدخاں صلاب جنگ وظفرخبگ ببدسالار 
(۳) امرالموالک آصف الدّولهٔ سید محدخاں صلاب جنگ وظفرخبگ ببدسالار 
(۲) آصف جاہ تا نی نظا مالملک نظا مالدولهٔ برنظا معلی خاں اسد جنگ 
(۵) شجاع الملک شجاع الدّولهٔ برمحد شریف خاں ببالت جنگ 
(۲) نا والملک معتضد الدّولهٔ بحر الحی خال جایوں جنگ - ہار مداد اندولهٔ برس الدولهٔ برس المالی خان سے منوب تغییس اور ہدایت محی الدین خان طفرخبگ (۵) خالدین خان طفرخبگ المخیس کے فرزند تقویم وں نے آصف جاہ کے بعد ناصر خبگ کی قیادت کو سایم ہیں گیا ۔

انتخبیس کے فرزند تقویم وں نے آصف جاہ کے بعد ناصر خبگ کی قیادت کو سایم ہیں گیا ۔

انتخبیس کے فرزند تقویم وں نے آصف جاہ کے بعد ناصر خبگ کی قیادت کو سایم ہیں گیا ۔

انتخبیس کے فرزند تقویم وں نے آصف جاہ کے بعد ناصر خبگ کی قیادت کو سایم ہیں گیا ۔

انتخبیس کے فرزند تقویم وں نے آصف جاہ کے بعد ناصر خبگ کی قیادت کو سایم ہیں گیا ۔

(۸) پادست ه بیگی منسوب به خواجه با باخان به (۹) مکرمهٔ با نوبیگی منسوب به میرکلال خال به (۹) مکرمهٔ با نوبیگی معروف به خال بها در صاحبه به (۱۰) محتف به بیگی مهروف به خال بها در صاحبه به (۱۱) محتف به بیگی به (۱۲) معها نوبیسیگی منسوب به اخلاص خال استعدالله خانی به

—<del>•</del>

غرهٔ ننوال لنا القيم ، رمايي تنسي كه عيدالفطر كي شب بين الصف جاه اول كيمحل عدم بجم بطن سے ایک بلن بخت لڑکا عالم وجود میں آیا۔ صبح کوبیری کے ایک بسر را دے سیسیسین (جن کی عرابك سوسال نفي )مغفرت مآب سے ملآ فات عبد كے لئے آئے تواصف جا و نےائ سے فرما ياكہ أُبِ كَ قَدُوم كَى رِكِت سِيرَج ابكِ بنده زاده تولد ہواہے آپ بزرگ ہیں قرآن یہ سے فال نے کراپنی زبان مُبارک سے اس کا نام رکھیں " منصحف میں حرف عین کلا جس بیسے بیرزاد و صاحب نے نام علی تحویز کیا اوراس کے قبل تبرگانفط محداضا فه كرك محدعلى " مامركها اس يرمنفرت مآب ف اظهار بينديد كي كرك یہ فرمایا کہ اس نام کے بےشمارلوگ ہیں اس کئے اگراس کے ساتھ ہارسے نام باخطاب کا بھی ٹی جزواصنا فركروبا جائے تومناسب ہوگا اور فرمایا" نظام علی" اچھانا مہاس كے بعدالتي ب

وخوشی میں بیزرا دہ صاحب کو نقد و بو میہ جاری فرما یا ۔کسی مو ّرخ نے دلاوت کی نیازخُ سعبرُجْتِ بائی اور حضرت سبتلیمان صاحب نے" خفیط الدین احد" نام میں تاریخ ولادت بحالی اور اسی ماریخی نا م کولکھ کرآصف حا ہ کے ملاحظہ میں شیس گیا۔ صاحب باریخ نظامی نے ا باتطبیلی لکھا ہے جس کے ماوہ سے باوی لنظرمیں ہیدایش سے المالہ عنظا مرہوّ اہے لین جمعیت شاع نے ماد اُو تاریخ سے ایک عدد کا تخر حرکیا ہے اور حوکد ایک مبارک امر کی تاریخ میں تخر کیا

علم تحن نہیں تصور کیا جا آاس لئے اس کوصاف طور پر ظامزہں کیا ۔ کا تب نےا عداد مادہ کے

اعتبارے سن کے اعدا د نظوں میں لکھ دیئے اوراسی کی نقل حد تیا اُلعالم میں بھی کر لی گئے۔

قطعہ مٰد کورکے آخر کے اشعاریہ ہیں ۔ موث خاس منسلطایں سال

موث آس منسلوان بچوٹ اُل چوشد در بجر نسسکر ضبطایی سال

بروں آورواز دریائے فکرت درخشاں گو ہرے باقدر قیمیت

رفت مزدسال این تاریخ بجہ بسطاوع آفیا سب از سے دولت

دو*رے شع*رمی دریا ئے فکرسے **گوہز کا**لنے کاجو ذکرہے اس میں استخنہ حبر کی طرف پہام حب رسع معہوُد ہبم للہ خوانی کے بعد بعلیم عاز ہوئی اور اپنے والد کے انتقال ک يه بآ فاعد نعليم ليتے رہے۔آصف جاءِ اول اگر چيكه لينے اخرعه ديں مہمات ملكي اوضافت اريا میں مصروف نفخے نا ہم وہ اپنی اولاد کی تعلیم سے غافل نہیں رہتے تھے جب کہمی موقع ملتا لینے مصاحبین باامراءیں کے کسی نکسی کو اپنے صاحبرا دوں کی تعلیم حالت کی دریافت کے لئے حكم فرماتے تھے نظام علی خال كى تعليم بھي بالكل اليي ہي ہو ئي سيے بيسي دوسرے صاجزا دو<sup>ل</sup> کیلیکن کم سنی کی وجہ سے ان کوا تناعلمی ٹبحرنہ ہوسکا۔ تبنا کہ نا صرخبگ کو تھا جبل سرح لہزکیہ صاخرادے کی ہراک علم افن کی تعلیم کے لئے ایک اُستاد علنحدہ مقرر ہوتے تھے اسی طرح انُ کے لئے بھی مقرر تھے خِیانچائن کی عربی ، فارسی کی تعلیم کے لئے مولوی نینے محمیل کمو ر بان ترکی کی تعلیم کے لئے جواس زمانہ میں امراء واعیان لطنت اور ثقاتہ ملک کے لئے الزمات سے تھی نے وشحال بیگ ولدخدا تردی بیگ بزخشانی مقرر تھے اس کے علاوہ ان کوخطاطی کی

منت بھی کرائی گئی تھی، خِنانجی شیخ محد حعفر سے اعنوں نے خط ملث کی شق کی تھی میصل نا د کا غذات میں نظام علی خال کی قلمی تخررات جو ہا رے دیکھنے میں آئی ہیں اُن سے میعلوم ہونا ہے کدان کو تسعیل تی اور شفیعہ کھے میں بھی مہارت تھی۔

جس زماندمیں آصف جا واول کا نتفال ہواہے یہ ابھی فارغ کتھسیل نہیں ہوئے تھی اوراس كے بعدخان جنگيول ميں اتناموقع نہيں مل كاكدان كى تعليم كمل ہوجاتى -عالم طفلی بنطف علی ناکی اُس زمانه میں دستوریہ تھا کہ بخیر کوعلمی ادبی تعلیم سے زیا د فون حزر اورا بندانی تعلیم ہی کے زما نہیں ان کو ایک جنگ میں علی طربر شریک ہونے کا موقع مجی خِالِخِهِ سَّاصِلْكُهُ مِمْ الْمُعَامَّةُ مِن آصف جاه ناورشاه كى مهم سن فارغ ہونے كے بعد مرسوں كى مر كے لئے مامور ہوے ۔ جواك دنوں علاقہ مجو بال میں در آئے تقے وہ دارالتلطنت سے ل ہے تھے کہ مخرین نے یہ اطلاع دی کہ اُن کے عزرِصا خرادے ناصر خبگ (حن کومنفوت اُ نے لینے غیاب میں دکن میں اپنا نائب مقرر کیا تھا) تعین ناعا فبت اندیثوں کے افواران 🛪 🖎 منحرف ہوگئے ہیں اور لینے مویدین کو بہت ساری جا گیرات اور بے دیر بغ ا نعا بات ہے دلاکر ملک دمال کشارہے ہیں اب نا صرخبگ کو تنبیہ کرنا بھی صرور ہوا۔اس بنیس با اِنتا دوہم سے طد فارغ ہونے کے لئے اعتوں نے اپنی فوج کے دو حصے گئے اُکب دستہ کو تو اپنے تحت مکما اورایک عللحدہ راستے سے مرمٹول کی حابنب روانہ ہوے اور دوسرے دستے کو اپنے فرزند نظا علیجال کے تحت کیا جن کی عمراس وقت تقریبًا بسات سال تھی ۔ اُن کی آٹالیقی میں نجیب الدوکه شیخ علی خال کوما مورکیا اور حکم دیا که وه ایک علای دوراستے سے بھوبال ہیں ہر بہلک مقابل ہوں مرہٹہ سرداروں کو دوطرف سے فوجوں کی آمد کی اطلاع ملی توخوف زوہ ہوگئے اور راہ فراراختیار کی ان کے تعاقب ہیں ان کی فوجیں مالوہ کک پنجیبی - بہاں سے مرہٹے جبکوروں دوز کل گئے تواکھوں نے مزید تعاقب کوموقوف کیا اور فوج کے دونو حصوں کو اکتھا کر کے برائ کی محت روا نہ ہو سے یہ ہم اگر حیکی نظام علی خال کے نام بر بسر ہوئی اوراس ہیں وہ خو د شر کا بھی کی سمت روا نہ ہو سے یہ ہم اگر حیکی نظام علی خال کے نام بر بسر ہوئی اوراس ہیں وہ خو د شر کا بھی علی تربہ ان کو نہیں ہوا اس موقع براگر جبگ ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں ہوا اس موقع براگر جبگ ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں ہوا اس موقع براگر جبگ ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں ہوا اس موقع براگر جبگ ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں بواس موقع براگر جبگ ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں بھی تا بھی تیا ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی علی تربہ ان کو نہیں بھی تا بھی تی تربہ ان کو نہیں بھی تا ہے کہ بیا کر سکتے کہ بیا کہ تا تھیں تربہ ان کو نہیں بھی تا ہوبھی جاتی تو ہم نہیں بھی سکتے کہ جو سامت سال کی تا شدی کر بیا کہ کو نے کہ بیا گیا گیا کہ کیا کر سکتا ہے کہ کو کھوں کو کھی کیا کر سکتا ہے کہ کو کھی کو سکتا ہوبھی کو کھی کو کھی کیا کر سکتا ہے کہ کو کھی کیا کر سکتا ہوبھی کی کو کھی کیا کر سکتا ہوبھی کیا کر بیا کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہے کہ کو کھی کیا کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کو کھی کر سکتا ہوبھی کو کھی کو کھی کی کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کو کو سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کو کو کھی کر سکتا ہوبھی کیا کر سکتا ہوبھی کو کو کو کھی کر سکتا ہوبھی کو کو کو کو کو کیا گیا گیا گیا گیا کر سکتا کر سکتا ہوبھی کو کو کر سکتا ہوبھی کو کر سکتا ہوبھی کو کو کو کو کو کو کو کو کر سکتا ہو کر سکتا ہوبھی کو کو کو کو کر سکتا ہوبھی کر کو کر سکتا ہوبھی کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کو کر کر

سے اللہ پیشنے علی خان کلاں کے بیٹے اور تدالطائف شیخ عبنی ڈبندادی کی اولاد سے میں ان کے وا واشیخ محمر مبدریات ہی اور کے طازم جب اللہ نے بیٹے جب المکی نے جب المکی نے بیٹے ورک طازم جب اللہ نے بیٹے میں نامی نے بیٹے میں نامی نے بیٹے علی خان کیا ہے بیٹے علی خان کے بیٹے علی خان کو بیٹے علی خان کو بیٹے علی خان کے بیٹے علی خان کے بیٹے نظام الملک آصف جا واول کی رفاقت میں گزار نے نئے ان کے جہ چکوت بیں ان کومور بیاری نامی مرفز از مرفز ان کو بیٹے اس کی مواری کی خوشن تی میں مرفز از مرفز کیا ان کے بعدا کی فرمن تی میں مرفز از مرفز کیا ان کے بعدا کی فرمن نے مرفز اور میں مرفز اور مرفز اور

ره اصفیاه کی فایم هامی بین سرین می

ے کی من میں ہے۔ آصف جا ہ نے آخر مرتنبہ دکن آنے پر جہاں لینے اور صلا خرادوں کو مختلف صوبوں کی خدمو پرنا مزدکیا د باں اس ہونہا رکو بھی صوبہ داری ایلیج<u>گ</u>ر سے *سر*زواز کیا اورانتقال سے میشیر ناص<sup>و</sup> کج ابناقا يم تفام وردوسر مجيو شے بهائيوں اور بھانج كاسر بريت نبايا اوراُن كونصيحت مويت کی لیکن اُن کی قایم تقامی اور قبا دت کوائن کے نواسے مطفر حباًگ نے تسلیم ہیں کیا اورخود علّا کرنا ٹاک میں جیلے گئے تاکہ و ہاں کے فوحدا رکو بموارکرے اپنی سلطنت علیٰحدہ تعایم کریں ناصر ائن کی فہایش ماائن سے مقابلے کے لئے اس طرف جانا پرا۔ اِس مرحلہ میں اپنے اور بھائیوں کے ساتھ نظام علی فعال بھی ان کے ہم سفر ہے کر ناطک میں دخل ہوکر نا صرفیگ نے عکمت عملی سے منطفر حبّاً کو قالومیں لابیا اورائ کو نظر بندکر کے اپنے ساتھ نے چلے حبین ووست خال عرف ینداصاحب ( فوجداری کرنا <sup>م</sup>ل کے وعویدار) کی فہمایش پرفرانسیسی گورنر ڈوسیع منطفر خبگ کا طوفدا بوگیا جس کو اسس (جبنداصاحب اف به توقع ولائی تقی که اگر منطفر جنگ ریاست بیرتمکن بو حائی توخو اس (جنداصا<sup>س)</sup> کے اور فرانسیسکمینی کے حق میں بہت سے مراعات جاری ہوگ<sup>ا</sup>س نباہ پر فرانسیسک*ی ش*ار ا وراُن کے *صلیف نے نامیخنگ کے*افغان سرواروں کو *یتر حرفیون ترغیب دی کداگروہ نامیخنگ وقتل کر*د . اورا ٹُن کی مگیمُظفر خُلگ تخت نشین ہوجائیں توا کی حصّہ ملک اُن کو ان(افغان سَرداروں) کے موجودہ علاده دلایا جائیگا اس لالچمس افغان سرداروس نے اصر جبک کوشہید کردیا اوران کی گرفز سیسوں کی خواش کے موافق منطفر دبائے خانیٹیں ہو گئے نا صرفبات ہمید موتے ہی اُن کے چار واکبا کی جاُن کے ہمراہ۔

(جن بن نظام علی خان بھی تھے) شکرسنے کل کر راجرا م حنیدرے پاس جیائے کہ **دوسنا** شگر <u>ئ بنهادت کا باعث منطفرخبگ ہی کو تصور کرتے تھے اور جب وہ تحت نشین ہو گئے تو نظام کیا</u> نے لینے بھائیوں کو انھیں کے پاکس چلنے برآ ما دہ کیا۔ جیانچدا نفیس کے صلاح ومتورے سے ان کے دونوں عبانی اوریہ راجرام حنیدر کے پاس سے خل کر منطفر حباک کے پاس آگئے۔ان کی تخت نشینی فرانسیسی مرکز حکومت (بازندیوی) میں دُھوم سے ہو نی ۔ با باریوی کے گور مزنے ان کی پرتخلف شا ہا نه ضیافت کی اور اعجو ئر رور گارا تشاری اور کشکھے کا انتظام کمیاانھوں نے اس موقع برجہاں اوروں کومناصب وخدمات دیئے ویاں فرانسیسیوں کوبھی یا تاریخ پی کے اطرات کاعلاقهانعام میں دیاا در وانسیسی فوج کا ایک دسته موسی بوسی کی اتحی میں نوکرر کھ لیا۔ اس دسته فوج کی صارحت صاحب تورک آصفید نے ان الفاظ میں کی ہے: ۔ وو (گورنر یا نظیری) موشی بھوسی یکے از سرکر دۂ خود را بامنطفرخان وابراہیجا گاڑوی بایک ہزار کلا ہ پوشس وہانز دہ ہزار بار ہمراہ رکاب دادہ مزص نود " اس فرانسیسی فوج کولینے ہمراہ رکاب لے کرمنط فرحنگ اور نگ آبا ، دکی طرف مراجعت فرما ہوے ابائن افغان سردارون نے ایفاء وعدہ کی ست رعاء کی لیکی بھین نا عاقبت اندیثوں نے بیمتوره دیا که مزید ملک دیکراس ناحق شناس قوم کی قوت میں اضا فه نه کرنا چاہئےاوراسی نبات<sup>ی</sup> ایفائے عہدمین تسابل ہونے لگا۔ چؤکہ ان افغان مرداروں کاعلاقہ (کرایئے کرنول ہسا ونو)

له یه چندرمین کا بنیا تھا اوصور بدیر کے موامنع معاملی، بعائی ویزه کا جاگیر دا ر۔ لوازم ندرست بجاولانے کی بناہ پرسنت لڈیم مصلام الدولہ نے جاگیرسے اش کوصلیٰ دکرناچا ہے جس پرائس نے نفا بلرکہ آخو میں امان چا ہی اس کی تام حاکمیریں سوائے بھالی کے ضبط کر کی کئیں۔ سلمہ نوزک صفیدت کی صفر (۲۰) ۔

. فرانسیسی علاقہ سے قربیب تفا اور بیسردارخو دآپ طاقت ور تقے اس کے بعدان کواگرا ور ملک بیام! توائ كى طاقت ميں اوراضا فەبموجا تا اوران كاملك اتناكىيىن بموجا تاكەغود وانسىيىيول كولىنے مغبوضات کے بھیلانے کی گنجائی نہیں رہتی اس بناء پر فرانسیسی عہدہ دارموسلی بوسی پیجا ہتا۔ كەملك كاوچھتى جواڭ كو دىاجا ماخوداس كومل جائے ئاكداس كى فرنسىسى قوت ملك دكر بىي انگریزوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوجائے اس لئے وہ بھی خطفر جنگ کوالیائے عہد کے خیال بازد كفناتها ورحوِنكه الياكوني معابده خود خطفر حبك نے بالذات يا فرانسيسيوں كے توسل سے أك ساتدنهين كيانفعااس ليئاس كےايفاو كاان كوبھى مہبت كم خيال تھا جب كانيتجہ يہ مواكدا فغان يُرول ہوگئے اورخفيد طوريراس امرية تفاق كرلياكدائ كى فوج كورائي فى سے آگے برسف ندد باجائے اورسازش یکی که دامل حرو کے گھاٹ میں اُن برجلدا ورموں اوراک شکرمی چیار حمیا اِکرنے لگے یہاں تک کدایک دفعہ تمت بہا درخاں سردار کر نول کے سیاہی موسی و مسی کے لشکرسے ارابے ا ورکی سامان لوٹ مے گئے ان کی اس سرزوری اور دیدہ دلیری بر موسی لوسی کولیش آیا اورطفو شکیت اس نے درخواست کی کدان بیٹھا نوں برحملہ کیاجائے یاائ سے خت بازیرس کیجائے مطفور کے نے اس کو بیمجیا یا که اتنی حلدی مناسب نبیل ہے حکمت علی سے اُن سےمواخذہ کیا جائے گا لیکن ہوسکو جفش انتقام مین مین واسان کی خرنه رسی اس نے یہ کہا" میں ان صاحزادے کولیکر حارکر دیتا ہول" اورصلابت جنگ کا ہاتھ پکڑ کرائٹھا اور اپنی فوج سے حلہ کر دیا ۔ جنگ چھڑ جانے پرنطفر خبگ بھی تود كُلْ آئےان كے ساتھ نظام على خال مبي شريك ہوگئے افغانوں نے اپنی فوج کو ایک نړمين نا حکرد بکر حله آورول کوابنی مرکزی فیح اور توسیخانه سے دورا در بےرام کر دیا اور پیر ملیغا رکر کے

قلب فیج برآگرےجی بین طفرخبگ تصصاحب تورک آصفیه کا بیان ہے کاس ہوتھ پر منطفرخبگ کا ہاتھی مہت بہا ورخاں کے ہاتھی سے الگیاا ورائس وقت انخول نے بہا ورخا کے ہاتھی سے الگیاا ورائس وقت انخول نے بہا درخا پر میل کی برائیا مارا کوائن کے سریس سے ہوگرگد سے کا گیاا درساتھ ہی رُوح پر واز ہوگئی بیاں یہ مجھ میں نہیں آتا کہ تیر توایک و در کی مارہ سے کا گیاا درساتھ ہی رُوح پر واز ہوگئی بیاں یہ مجھ میں نہیں آتا کہ تیر توایک و در کی مارہ جب و وزن ہاتھی ایسے مل گئے تھے کہ نوست نوار وخر کب ہنچ گئی تھی تو بیر مقرب بہا دخوال میں منطفر خباک کا وار کرنا اور تاریخ سیس قربا یا نہیں جا ناالدہ ہمائی منطفر خباب ہو بیا کا مصنف ہے اور متوجہ واردا کا تیر میانا کا اس واقعہ کو حدب بیانا شعا کی میں نوا ہا ہا وہ کے ایما وار تحر کے بیا بنی ناریخی نظام کمی ہے اس واقعہ کو حدب بیانا شعا میں نوا ہر ہر تاہیے ہے۔

مکن ہے کہ صاحب وزک آصفیہ کو تسامح ہوا ہوا وراسی کو عموس کر کے اس نے بعد ا ننے سے اس کو کال دیا ہو کیو نکہ طبوعہ کتا بیں ضرب ثمثیر کا کوئی دکر نہیں ہے بہت بہاؤیا

له توزك آصفیه الم معنور علم الورنامدور ق ۹۳ م

اسی دوران میں ایک نیرنظ امعلی خال کے چہرے پرآ نگاجی کو انفول نے خود کال کوئیا کیا افغان فوج پینے سروار کا قتل ہونا دیھ کر بھاگ تکلی اس کے بعد کظفر جنگ کا دیوان رگھنا تھ افغان فوج پینے سروار کا قتل ہونا دیھ کر بھاگ تکلی اس کے بعد کظا جن سے بینظا ہر ہوتا تھا کا ان برمور چھل جھلے کگا جس سے بینظا ہر ہوتا تھا کا ان برمور چھل جھلے کگا جس سے بینظا ہر ہوتا تھا کا ان جانئی تھا ہونی میں آبیلے کی گرموسلی بوسی جس نے صلا بت جنگ کو ہمراہ لیکر جنگ کا آغاز کیا تھا تا تھا کہ خطفر جنگ کی جگہ عملا بت جنگ تخت نشین ہول ناکہ وہ اس تصور سے کا ان کی موسلی بوسی کی وجہ سے ریاست ملی اس کے زیر با راحسان ہوکر ان مراعات بیں اصنا فنہ کریں جومنظفر جنگ نے اس کے اور اس کی توم کے حق میں جاری کی تھیں۔

\_\_<u>;</u>\_\_\_\_\_

ص<sub>لان</sub>نگ کی بخت بنی صلانبت کی بخت بنی

ایک ہی تقام اورایک ہی شام کے بیالا ایک ہی تقامی کی نبت کی انتظاف کے بیلا ہونے سے اندیشہ تفاکہ آب میں بڑی طح جنگ جیڑ جائے ریاست آصفہا ہی کے طرفدارو نے یہ بیا کہ نظر خبگ کے بعدان کا کمین لوکا تخت نیٹین ہوا وربعد شورہ یہ قوار دیا کہ آصف جاہ کے صاحبرا و دو میں سے ہم کی و قایم کیا جائے صلابت جنگ کی تخت نیٹینی پر فلائہ آرا کا اندازہ و بھر کر نظام علی خال نیبی اندیشی سے مناسب جا ماکہ اپنی رائے بھی طائم کردین تاکہ اس طرفقہ سے اس خفت کا موقع نہ آنے پائے جوابئ تحت نیٹینی کے اعلان اور پھر اس سے اختلاف و تع ہونے کے باعث بیلا ہوتی چیا نچہ انھوں نے بیان کیا کہ اس سے اختلاف و تع ہونے کے باعث بیلا ہوتی چیا نچہ انھوں نے بیان کیا کہ آروائی ہوئے کے باعث بیلا ہوتی جیا ہے میں اس کے دو ایک میں ہم سے بڑ سے ہیں اس کے مناوار ہیں "

مکن ہے کہ استخبل کو پہلے نثیر حبگ نے ہی نظام علی خاں کے ذہر نبٹین کیا ہو۔ گرصور فیاقعہ اس مبتینہ عل درآ مدکے ضلا منتقی کہ بعدانتقال آصف جاءان کے سب سے بڑے فرزند

له المريخ ظفره في ١٢٠ - سك محلزار آصفيه في ١٢٠ -

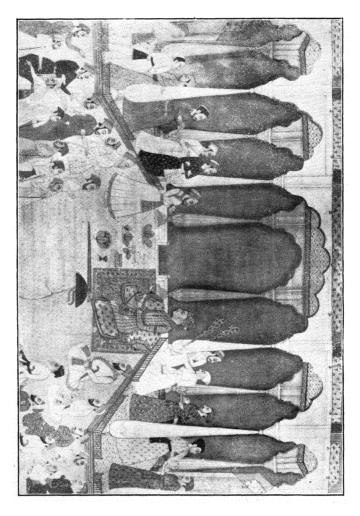

دربارغواب ملابت جنگ بها در

غازی الدین خان فروز خبگ کی موجودگی مین نا صرخبگ خت نشین ہو اور حب نظفر خبگ بعد تخت نشین کی بحث بھر بیدا ہوی تواس وقت بھی صلابت جنگ سے بڑے بعائی حیالقلی المحتاری کی بحث بھر بیدا ہوی تواس وقت بھی صلابت جنگ سے بڑے با توصلابت جنگ کے عوض اُن کا نام بیش کیا جا تا لیکن در الای ویک کا پر ویا گذاتھا کہ اپنے ہی نتحف کر دو خوض کو ریاست ملے تاکداس سے من مانے فوائد حال کا پر ویا گذاتھا کہ اپنے ہی نتحف کر دو خوض کو ریاست ملے تاکداس سے من مانے فوائد حال کی طرفداری کرنے میں کا میابی ہوا و حواس نے رکھنا تھ داس کو یہ توقع دلا کر نظام علی خاں کی طرفداری بازر کھا کہ رئیس کوئی مودیوان اُس کے ومقر رکیا جائیگا۔ اس کے بعد صلاب جنگ کے وئیس ہو یہ اور ان کورئیس دکرت لیم کرلیا گیا تھا ۔

میں کوئی امر مانع نہیں تھا۔ جنا نجہ ندریں میش کی گئیس اور ان کورئیس دکرت لیم کرلیا گیا تھا ۔

انور نامہ کہتا ہے کہ صلاب جنگ راجہ رکھنا تھ داس اور اولوا الالباب کی تائید سے دوس کے اشعاریہ ہیں ہے۔

دو ترخت نشین ہو سے اس کے اشعاریہ ہیں ہے۔

بروز وگرراج رگنات داسس به تنجیز مردانِ عالی نیاسس به تنجیز مردانِ عالی نیاسس به تنجیز مردانِ عالی نیاسس به تنجین مردان می او بهت فرزند آصف نسب الفت الفت سنی داران می دارانی که اور نیاس نیار در اخمن سیدوں کے معرف سابقہ بھی برفرار کھے۔

اس واقعة تخت ننفی سے بیز ابت ہوگیا کہ موسی ہوجا ہتا تھا وہ ہواا ور دوسر امراج اس سے اختلات رکھتے تھے اس کی قوت واٹر سے متاثر ہوگئے اور چونکہ اس نے

نظام على خال كے خلاف صلابت جنگ كى طرفدارى كى تقى ۔ اس ليے اُن كواسس كى نسبت سو بھن بدا ہوگيا اور نہ صرف اسى سے بلكہ مراس خص سے جس نے اس مرقع برا أكى طرف دارى سے اغاض كيا تھا چھتے قة اگر ديكھا جائے تو ہن خلات تقى جوان كى آئندہ كاميا بو كے لئے سبتى آموزا ورا منہا ہوئى اور زما بہت قبل مين نظام على خال نے انتظام رياست ميں فرانسيسيوں كے خلاف جو كچے حصنہ ليا ہے اگر اس سے وہ بازر ہتے تو كچے دور نہ تھا كہ فرانسيسيوں كے والے ہوجاتى ۔

ریاست پرتمکن ہوکرصلابت جنگ اپنے لٹ کرکے ساتھ حید رآباد کی طرف روانہ ہو اور اپنے بھائیوں کو نظر سندکر کے اپنے ساتھ ساتھ رکھا اکد وہ ان کے خلاف کوئی کوشش تکریس حید رآباد بہنج کیزندریں لیں اور فیلئے گولکنڈہ کے خزانے سے کچھ رقم حال کی اور اور اگ آباد کی طرف بڑھے کہ اس زمانے ہیں ہی دکن کا مرکز حکومت تھا۔

 وربار شاہی سے نطامت وکن خود غازی الدین خان کے نام بحال ہوی - جنانچہ نواب کرناٹک خط مذکورا ور نظامت وکن پر غازی الدین خان کے تقر کا حال ان کے خطاموسو مدنوا ب محمد علیا ۔ فوجدار کرناٹک سے ظاہر مو تاہے جو بیہے : ۔۔

دو...... مُودّت نامُه مخالصت مصنمون ومحبت ذريعيّه موالات شحوا بتضمر شهاد مراسر قباست اخريم فواب نظام الدّوله نا صرخبگ رحمته الشّعليه وطغيان ورزيدك تىرىبىي بېتە گىرى بعضة ئاك حرامان انسان صورت وبسيرت بليس، وخرابي لك كرنائك واستقامت خويش دقلنه نتفر نگر ما وصف شورت س اطرا ف وغلو مطل خلات باعرضدا نتت حضور طل سجاني رسيد وواسطه تحسروا ندوه خاطر كرديلالا كربساط موائے غیر منظامی ایں صحوا بوزیدن است و بنیا دہے شبات ایس نبائے بے بقایا ال بن فناگر دیدن انسان راجز برمنا کے آہی دستگاہے علوم وہدو تسلیم شیت ایزدی گزیرے نامفہوم المذا باصطبارلاجاری کوشیدہ بروی ا طاعت بيش بنگان وصُهاعتبار وتخفطا سباب نام آن خلوت گزینا نشمین ایگ حب مراحم والطاف شامى ومطابق اذ عان حكم سائد آلمى گرديده باشديعند نظامتِ دکھن از بیشگاه ِخلافت یا د شاہ زمن روزمنطورگشنِ عرصنداشت آ اشنظها راحس مفوض مسلتجئ افضال ذوالمهن وعهده نياست ايب كاربرا الخارفوا انتظام روز گارمقرروتحن گشت - چنانچه ننرج این عطیه کیری درفرا و البتال حنوطل دوالجلال باد مكرعطيات خطاب ومنصب وخلعت والتقلال حراس

ملک کرنا نک وغیره نوازشات مناسبه بربن ست بقین است که بطبق کم بارگاه خلافت از نقدیم نشاط مراتب مبذوله معبد و گذارشس سیاس واحداحهٔ درتصفیهٔ خِس وخاشاک فراسیس وغیره جمهور حدد میدهٔ باغستان ملک کرنا نگت خامهند پرداخت و تارسید ان بی جانب از انتظام ائور دکمن مشرور معی بینی خوانه انشاه الشر تعالی بعد دست دا داتصال به تجویز وصلاح یک دیگر به نظر فرسق بهاکا کرنا نک و دکن خاطر خواه احبا بعرصهٔ شهو دخوا بدشتافت یفضه ایمن کل الوجوه کمید بتوجهات روز افرون شاهی اطینان کمتی باید داشت "

اس سے ظاہر ہے کہ غازی الدین خان نے اپنی نظامت دکن کا فرمان ما لکرکے میں کہ ہوں اور یہ خواش ما لکرکے میں میں ہوں اور یہ خواش مالک وکن سے نعتہ و ضاور فع کرنے کے لئے خود آب روا نہوں اور یہ خواش میں میں کہ میں کہ منع نساد کے بعداس علاقہ کا انتظام نوا برکرنا کی کوا نیا نا کمپ مقرر کرکے ان کے کوالیک لیکن ان کا یہ بنیال اس وقت نک صورت عمل میں ندا سکا جب ناک کہ وعویدار فوجواری کرنا ٹاک جینہ اس میں نہا میں خورت خورت نے میں کے بعدا منول نے وکن کی سمت میں جلنے سے جمعے لینے اس تہتہ کا افہار نوا برکرنا ٹاک جس کے بعدا منول نے دکن کی سمت میں جلنے سے جمعے لینے اس تہتہ کا افہار نوا برکرنا ٹاک کے ان الفاظ میں کہا ہے۔

".....درین رُوز باصلاست جنگ به بهرسس گیرددارا عقبار ایا بُدار ا ناموس برادری رابربا دداده و به اعوائے ناکسان بے ننگ، وا تفاق واسیا شقاوت آ بنگ درکینای متوثق به تائید دوللمن، و توزنظ مت کن افتادی

بنا برآل پایرکاب بکران عزمیت و نعاطر به شتاب تهتیهٔ نبضنت سواو د کن بهتیم. تابنيا دفساد ازآ منمنت آباد براندازم دبمعاصندت آن قوت بازوئي خويش و خلاصهٔ کمیر بخان وفااندیش که حملگی سمرت این آن ناجیه را به کیفرکر دار ناهموار مکرب رما نیدند دسین دوست خال را مجتثمت دشکومشس ندبوج دشنهٔ تدارک گردانیدند و در النبت باین دوست یک رنگ بنا برا فاصنت نظامت باعث مستندالتجامندم كدورآل سزرمين فراسيسان را وشكني بزائ بدعهدى م آنهاسخت کشندولعه محولیری که بنائے طغیانی مرطاغی و واسطهٔ بغاوت مر باغی است متاصل گردانند به حکر قول کے بہت دو دل یک شودشکن کوما یراگن گی آرد انبو ه را يقين است كدورايي صورت رفع ابترى دكن ماكزنا مك بلكة تامي ولايت مند فعل آيد - زياده اسباب حبت زياده وسامان دولت آماده بادئ

اس سے میعلوم ہوتا ہے کہ وہ دکن پہنچے سے پہلے یہ جاہتے تھے کداس علاقہ کے ذکی ۔ اِ اصحابِ حکومت کوا بنی طرف کرلیں تا کہ لینے خالفین کی سرزنش میں ان کوآسانی ہو چنا نچہ اکفوں نے اقد صرمخہ علی خال نواب کرنا ٹک کوا پنا بنا لیا اورا دھرم سٹے بیٹے اکو ہموار کرلیا اور الحکوں نے الکے لاکھ فوج کے ساتھ دکن کی جانب روانہ ہو ہے اس کی اطلاع جب صلابت جنگ کوہو تومقا بڑیں ان کوا بنی کامیا بی کی کوئی توقع نہیں رہی اس لئے وہ معاً اوز گ آباد سے جبد را باو آگئے اور لیسے انتظامات عمل میں لانے لگے کہ متفا با پنہونے یا ہے اور کام لینے حسب مراد بن جائے انگرزی تواریخ سے یہ پایا جا تا ہے کہ اپنی اسی تدبیر کی مبنی رفت میں اعفوں نے لتکرخان رکالبہولم کو (جواک کے دیوان تقمے) اپنے پاس سے علیٰ دہ کر کے اور نگ آبا دا ور برا رکی طرف روا نہ کردیا۔ غازی الدین خان کا اور نگ آباتا ہے خازی الدین خان اپنی کتیر فوج کے ساتھ (اکٹو بڑے گئے میں اسلام کے معالم کے میں اور ہاک ہوجانا میں دوال ہوسے عماحیت توزک والاجا ہی کہتا ہم

کاس مقع برصلاب جنگ نے اپنی والدہ کوان کے باس روانہ کیا تاکہ وہ بنے حقیقی بیٹے سے
ارامنگی کا افہار کرکے ان کا عقاد حال کریں ا وراس کے بعد کسی نیسی طرح ان کوزہر دے دیں۔
اسی بنا پر وہ گئیں اور مذکورہ طریق سے ان کا اعتماد حال کیا اس کے بعدا یک و نعفانی الدین اسی بنا پر وہ گئیں اور مذکورہ طریق سے ان کا اعتماد حال کیا اس کے بعدا یک و نعفانی الدین کے الدیس کے بعدا یک والدہ نے
کرتے تھے اور خواہش طا ہر کی کہ وہ خود بھی اس کو استعال کریں گے۔ صلاب جنگ کی والدہ نے
اس پر یہ کہا کہ اس کے بنانے کا ان کو بڑا تجربہ ہے اور خلوص کے ساتھ ان کے لئے تبار کرنے کا
ار وہ کیا غازی الدین خان نے اس کو قبول کیا جبیم ساجہ نے اس مرکب ہیں کوئی زم ہر طادیا جس کو
اعفوں نے استعال کیا اور اس کے بعد ہی وہ فوت ہوگئے لیکن میالیس کہتا ہے کہ نظام ملیناں
اعفوں نے استعال کیا اور اس کے بعد ہی وہ فوت ہوگئے لیکن میالیس کہتا ہے کہ نظام ملیناں
کی والدہ نے ایک روزان کے شام کے کھانے میں زہر طادیا اور یہ کہا کہ وہ زم آلود کھا نا ان کوکھا اپنیا کہ وہ ہو بیسے ہیں میں میں میں میں میں میں نے اپنے اور اسی سے جانے کیا کہ اس کو میں نے بیسے کی والدہ نے ایک ان کور اسی سے جانے کہ کور اسی سے جانے کیا کہ اس کی میں نے اپنے اور اسی سے جانے کیا کہ وہ ہمینہ میں میتبال موگئے اور اسی سے جانے کیا کہ اس کی میں نے اپنے انہوں تیا کریا ہے " جسے کھا کہ وہ ہمینہ میں میتبال موگئے اور اسی سے جانے کیا کہ کہ اس کیا کہ وہ ہمینہ میں میتبال موگئے اور اسی سے جانے کیا کہ کور اس کے کھا کے دور ہمینہ میں میتبال موگئے اور اسی سے جانے کیا کہ کور کور میں نے اس کور کیا گئی سے جسے کھا کہ وہ ہمینہ میں میتبال موگئے اور اسی سے جانے کیا کہ کور ان کیا ہمیا کہ کور کیا گئی اس کی کور کیا گئی کور کیا گئی کور کیا گئی کیا گئی کے کہ کور کور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کور کی کی کور کور کیا گئی کور کیا گئی کور کیا گئی کیا گئی کی کور کور کیا گئی کی کور کی کور کیا گئی کور کیا گئی کیا کہ کور کیا گئی کور کیا گئی کی کور کی کی کور کی کور کیا گئی کیا گئی کور کیا گئی کور کور کی کور کیا گئی کی کور کیا گئی کی کور کی کور کیا گئی کور کور کور کی کور کور کیا گئی کور کیا گئی کی کور کی کی کور کی کور کیا کیا کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کیا گئی کی کور کی کور کی کور کی کور کیا گئی کور کی کور کی کور کی کور ک

له توزک والاجابهی ورتی ۱۷۹ ـ

ئله لکھاہ کو کھیرے کو ماریک تاش کرنمک اور صالحہ کے ساتھ الار حیانجویں اوالتے تھے یہ ایک ذائقہ دار مرکب بن جاتا اس کو گرمی کے رہم میں وفع دارت کے لئے ہنتمال کرنے تھے۔ وفع دارت کے لئے ہنتمال کرنے تھے۔

شه ساليس صفحه ۱۳۴۹ -

م کوجب غازی الدین خان کے زہرہی سے مرنے میں نامل ہے تو ہم کی صورت میالیس کے اس کو تسلینهیں کرسکتے کہ نظام علی خال کی والدہ نے ان کوزہر سے دیا۔ اگر جبکیا س صورت میں اقبال کی گنجانیں ہے کہ عمدہ بیم نے اس آرزومیں اُن کوزہر سے دیا کہ لینے لڑکے کولینے باپ کی مندر پیٹھا وتھیں لیکن ہم اس کونہیں ہاں سکتے اس واسطے کہ غازی الدین خان سے زیادہ وہ صلانت کی خالفت ہوسکتی تھیں۔ کہ اعنیں کی وجہ سے اُن (نظام علی خاں) کی قایم مقامی کا اعلان ہوکر کالعدم ہوا تھاا وراب بھی اُن کے رئیس ہونے میں صلابت جنگ ہی حایل و مزاحم تھے اور بس غازى الدين حان ان كے علاقی فرزند تھے۔اسی طرح صلابت جنگ بھی تھے اوراینی مخالفت کا اُن خلاف کام میں لانے کے لئے بیگم صاحبہ کو بہت سارے مواقع بھی حال تھے کہ وہ اکثرادر نگ بادیں انُ سے قریب رہی ہیں۔اس ٰسے زیادہ قریبے قل صاحبِ توزکِ والاجاہی کا بیان ہے جبک تائیدائ*س عصر کے*اور موزخین سے بھی ہوتی ہے۔ دو سرے موزخین زہر دیے جانے کو اسائے ہیں لیکن بینہیں بتانے کہ زہردیاکس نے جاگر ہم زہرخورا نی کے واقعہ کوتسلیم کرلیں تو بیہا ری سجے میں نہیں آ ناکہ اس موقع پرا وزگ آبا دمیں کوئی ال حلے کیوں نہ پیدا ہوی جس کا امکال ہے۔ سمجے میں نہیں آ ناکہ اس موقع پرا وزگ آبا دمیں کوئی ال حل کیوں نہ پیدا ہوی جس کا امکال ہے۔ تفاكه و بإن اس وقت د و نول كے طرفدارموج دیتھے اورغازی الدین خال کے ساتھ توا یک کثیر او ژمقول فوج تھی ا درمہر دلعزیزی میں ان کو حال تھی ا ورحب ا ن کی موت کا سبب زمبرخورا نی ہی عميرًا بتو ہم يقياس كيوں ندريس كدية تدبير إيازسس ان فرنسيسي واكومسمي دى وولان كى ہے جواس موقع پر غازی الدین خال کے ساتھ دہلی سے آیا تھا اوراسی کے ذریعہ انھوں نے اپنا پیٹھکم فرانسیں گورنر ڈویلے کے ہاس تھیجا بھا کہ صلابت جنگ کے پاس کی تعینہ فرانسیسی فوج کو والبطالیّ

ادراپنی اس غرمن کی کمیل کے لئے کمن ہے کہ فرانسیسیوں نے محلات کی فضا کو لینے کو فق کرائیا ہا راجیاں اس غرمن کی کمیل کے لئے کمن ہے کہ فرانسیسیوں نے محلات کی فضا کو لینے کو فق کرائیا ہا راجیاں ہا راجیاں کا راجیاں ہے کہ غذا کی بے احتیاطی نے بدا عتبار کو سم ان کو ہمیے نمیں بہتلا کر ویا ہوا ورائ کے اس مصلابت جنگ کے مرض سے فوت ہوجانے کے بجد فوانسیسیوں کے معا ندین نے (جو اسی سلسلے میں صلابت جنگ کے بھی مخالف ہوسکتے نفے) یہ شہور کر ویا ہو کہ اُن کو زمر دیا گیا ہے اور یہ صورت دوراؤ قل جی نہیں کے ایسے بعض شاہیرا شخاص کے واقعات ہا ہے سنے میں مجی آئے ہیں جن برزم رکھا کرونے کا گمان کی اجا تا ہے۔

جنگ کاد ورادرائی ابب اس کے بعد ہم این آصفیہ میں گئی اوراق تک نظام علی فال کا ذکر ہمیں پاتے۔ وہ رگھنا تھ دکس اور نشکر خان کی مدار المہامی کے پورٹ نرائے نیں اپنے بھائی بیالت جنگ کے ساتھ نظر نبدر ہے یہاں تک کہ نشکر خان و اسیسیوں کی خالفت کی بناء پُروائی عالمی در ہوے اوران کی حگہ شاہنواز خاص مصام الملک دیوان ہوے ان کے اس خدمت پر سرفراز ہونے کے بعد ہی ساونور کی جنگ چیڑی جب یہ صلابت جنگ کے نبات خودصد بینا پڑایک جنگ کے دوران ہیں بان دونوں بھائیوں کی شمت نے پٹنا کھا یا اور نظام علی خان اور بیالت بیالور کو شخصوت سے باہر کالے گئے اوران پرخطاب و خدمت کی سرفرازی ہوی۔ اس تی تعمیل اور ابساب معلوم کرنے کے لئے پہلے ساونور کی جنگ پرنظر ڈوائن صروری ہے کہ اسی سلسلیس اُن کی سرفرازی ہوی ہے کہ اسی سلسلیس اُن کی سرفرازی ہوی ہے اس جنگ کی دونوں ہو گئے تھے اوران کا مہما یہ مرکار عالی کے ماکھ کی کھائی ایک ماکھ کی کھی ان دونوں ساونور و علاقہ سرکوار عالی کے ماکھ کی کھی ان دونوں ساونور و علاقہ سرکار عالی کے ماکھ کی کھی ان دونوں ساونور اوران کی ایور ارماری راؤپیوا افغانی بینی بالادست حکومت سے مخرف ہو گئے تھے اوران کا مہما یہ مرہشہ سردار رماری راؤپیوا افغانی بینی بالادست حکومت سے مخرف ہو گئے تھے اوران کا مہما یہ مرہشہ سردار رماری راؤپیوا افغانی بینی بالادست حکومت سے مخرف ہو گئے تھے اوران کا مہما یہ مرہشہ سردار رماری راؤپیوا

إغى وكراكن كمه علاقة گوتى برخود مختايا خطور پرتابض موگيا تھا جب اس مرمثه مرداركوينجر ملي کہ بالاجی راؤمینی اس کی سرکوئی کے لئے آرہے میں تواس نے عبدالحکیم خان سے مصالحت تفاق كركيبنيواسيمقابلكرني تجزيكي -اببالاجي راؤن يمكوس كياكهما ونورصلابت جناك زېرچكومت بے اس پر قابو پائے بغير مارى راؤى تا دىپ نامكن ہے اس لئے اُلھول ناس واقعه کا انهما رکرکے حاکم ساونوراور مراری راؤکے مفایلہ میں صلابت جنگ سے انتمداد کی جس بر وہ راضی ہو گئے پونے سے بالاجی راوُا وراورنگ آبادے صلابت جنگ اپنی اپنی فوجوں کے ساته ساونور كى طرف بڑھے ليكن واقعات حداشدنِ ابل فر بگت محامصنف كهتا بمركه عاليحكيم (ثنا بدا د ایے چونه کی نسبن) عدوا حکمی کر رہاتھا اور مراری راؤگھوڑیڑہ اور نظفر خال **ک**اڑ و <del>ک</del>ے مکا سا نیمتنفق ہوگیا تھااس نا پر پرسارم نپڑت کے ذریعیہ جوصلا بت جنگ کے دریا رہیں بالاجی اؤ وكبل نها بتصفيهة واكداُ وهربالاجي راؤا بني فوج كے ساتھ سا و نوركومتھا ہے كے ليے جائي اورادهم پرسرام نیڈت صلابت جنگ کو ائن کی مددیرآ مادہ کرے اوراُن کی فوج کو لیکرآ گے بڑھے میکن ہے كه بالاجي راؤبيثيواكي درخواست استداد پرصمصام الدّوله شا مبنوازخان مدار المهام في جن كے خيالا فرانسيسيول كے موافق نہيں تھے۔ لينے عنديہ كي بيش رفت ميں اس جوابي المدادكي خواہش كي ہو که صلابت خبگ اس شرط سے میشیوا کو مدد دے سکتے ہیں پاُراکھ بھی اُن کی فرانسیسی فوج کے برطر كرفيين ميثيوا مدودين اوراس برطرفي كے بعد آئنده اُن سے باہمی اتخاد قائم سے يہ كوئی ايسي با ہنیں تھی کہ بیٹیوااس کو قبول نکرتے۔ بہرحال ان مارج کے طے بلنے کے بعد صلابت جنگ کی فوج ساد نورکی طرف روا نہ ہوی۔ یہ امر تحقق ہے کہ میدان حنگ میں پہلے بالاجی را وُکی فوج اُتر

ا ورتقر میا در هانی مهدینه تک ساو نور کامحا صره کئے ہوئے ملیری رہی اس عرض مدت میں باریا مفابلے ہوے اور بالاجی راؤکوبہت کی نفضان برداشت کرنا بڑا آخر صلابت جباک کی زایسی نوج کے نوپ خانہ کی مرد سے بہت تفوڑے عرصہ میں سا دنور کے ہر دارسے صلح ہوگئی اس صلح متعلق اورمی کہا ہے کہ موسی بوسی نے اپنی قوم کے حلب منفعت کی خاطرا راکین دولت کے منورے کے بغیر ترا مُط صلح ملے کئے جس کی تفسیل یہ ہے کہ تر خیا بلی کی گذرشتہ خبگ میں مرازی کی خدمات کی بنا پر فرانسیسی حکومت اس کی مقروض ہوگئی تھی۔جے اہل فرانس نے معاادا کر اس کوایک دستا وبزلکعمدی تنی ۔اب مراری را رُنے خفیہ طور پر لوہی کے باس یہ کہلا بھیجا کہ :۔ " وہ دستا دیزمیرے یا س موجود ہے میں اس سے اس *شرط سے دست* برداً مونا مول كهتم سان شرائط بربالاجي راؤا ورصلابت جنگ سيصلح كرادو... اس بربوسی نے نشا نطاصلے خود فایم کیں جن برسلے ہوگئی اور دستا ویزیدکوراس کو واپس مالگئی اس صلح کے خیبہ نمرائط کی کوئی اطلاع یا س کی نسبت کوئی اجازت بُرسی نے صلابت جنگ سے خال حال نہیں کی ۔جس کانتیجہ یہ ہواکہ اس کی نسبت ان کی اس بگ انی میں اور اصافہ ہوگیا جوشا ہنوز اس كے خلاف براكر رہے تھے۔

واقعات جلاشدن اہل فرنگ میں اس صلع کے متعلق کی بہیں لکھ گیا ہے۔ اس سے صرف آنا معلوم ہونا ہے کہ سا ونور میں دور فرا در تبین را توں میں فرنسیسی فوج نے میں ہزار با نبوگہ لے چیوڑے جس سے ضبل ادر برج وغیرہ مشبک اوراکٹر مکانات خاک کے برابر

که اوری حلِدا ول متغدی ۲ م ـ

يه واتعات جداشدن ابل فريك منحده -

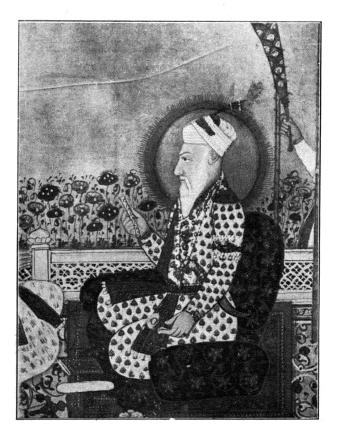

نواب نظام الملك أصفجا دبها دراولي

By Courtesy "Pictorial Hyderabad"

آخرکارصلے ہوگئی۔اس بیان سے ظاہر ہے کہ وہ شرالط و مبانی صُلے سے قطعاً ا واض کرنا جا ہتا ہو کہ کی وجہ یمعلوم ہوتی ہے کہ اس کامصنف چیڈر جنگ کا ہوا خواہ تھا جو موسی بُوسی کا وکیل تھا اس کحاظ سے اس کے نزویک ایسے ائمور کا بیان کرنا جن سے اس کے مربی یا اس کے بوئین نے کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو درست تھا۔ ہر صال اس صلے کے بعد فرانیسی فوج کے مخالفین نے صلابت جنگ کو اُن شرا بیط وا مورسے آگا ہ کر ویا۔جن کی بنا و پر بیصلے ہوئی تھی۔اب مک متنی باتیں فرانسیبوں کے ضلاف کوشن وجوئی ہورہی تھیں۔ان ہیں بیداف فہوئی اب خود برق متنی باتیں فرانسیبوں کے ضلاف کوشن وجوئی ہورہی تھیں۔ان ہیں بیداف فہوئی اب خود برق صلاح کے مورث تھی کی دیا جائے لیکن ان کوا یک ایش فیتی کی صورت تھی جو فرانسیسی فوج کے کالنے ہیں بھی مدود سے اوراک کی آئند ہشکلوں کے دقت بھی مورت تھی جو فرانسیسی فوج کے کالنے ہیں بھی مدود سے اوراک کی آئند ہشکلوں کے دقت بھی امداد کی حامی بورے یا تو این کے عدیہ کو برط کے بات ہیں اورا بنی مشکلات کا اظہار کرکے ان کی رائے گی۔ انھوں نے ان کے عدیہ کو برط کے بات ہیں کی دوران کی حدیث تھا بالاجی راؤ کے بات ہیں کا امراد کی حامی بیات کی دورانے کی ان کی دیا تھیں کی دورانے کی افران کی افران کی افران کی افران کی دورانے کی دورانے کی دوران کی دورانے کا افران کی دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کی دورانے کو دورانے کی د

'' النبی احمان فرائم شمغل قوم کی ملازمت سے علیحدہ ہونا تم کومبارک مو'' اس اہمی مفاہمت کو' واقعات مداشدن اہلِ فرنگ کے مصنف نے کسی فارضیل بتایا ہے چنا نیجہ وہ کہتا ہے۔

روز (بدعلنی گیانل فرنگ) بالاجی را و بنے بھا بُول اور سرداروں کے ساتھ در بائے منگر بنا بھور اکو عبور کر کے عُدہ الماک موسی اُبسی کی قیام گا ہ پر بہنیا اور بہ اقرار شیک کے دہ دو دولا کھ رُوبے اُ ہوار پر تم اپنی تمام فوج اور توب خانہ کے ساتھ میری رفاقت و گل زمت اختیار کروکہ مجھے ملک ہندوستان کی شخیر میں رفقاء کی شیت گری کی بسید سے یہ

له مياليس معفيه ٢٩٨ - عله وانعات جدا شدن إل فرنگ مفه ١٠-

بالاجی راؤ کا بیخن دوکام دیا ہے ایک تو بدکہ موسی بوسی کو صلابت جنگ کی ترک خدمت بزنارا افتر تعل ہونے سے بازر کھے دُو مرا بدکد اگر وہ اپنی ملازمت پر راصنی ہوجائے تو صلابت جنگ سے یہ ظام کرکے اُس کو اپنے باس نوکر رکھ لے کہ ہندوستان میں پھیلے ہونے فتنہ وفسا دکوفروکر کی غرض سے بُوسی کے خدمات کی صرورت ہے ۔

زائسیں فیج کی برطرفی ادر \ بیشیواسے مشورہ کرنے کے بعد صلابت جنگ نے پہلے لینے بھائیو کو نطرفہ اس كالسباب نظام الدولاد كيابي نظام على خال كوخطاب نظام الدولاد فوري برار سے متماز کیاا دربیالت جنگ کوصو ٔ بداری بیجا بور دا دُھو نی عطاکی ۔ صاحب توزک صفیہ کہتا ا کہ ا<mark>ل</mark> مرزازی بریوسی ٹوسی نے بھی لینے لئے بدیر کی صوبہ داری کی درخواست کی ۔ جس سے غالبا اُل غرض يتفى كداس مركزى علاقه بإخابض موكرتهم بهايئون كى قوتون وراعمال بإنظر كصاوراك كو ایک جگرجمع بونے ندھے لیکن اس کی اس درخواست کے خلاف صلاح کاروں نے صلابت جنگ کی ایسا مہوار کیا کہ انفول نے فوانسیسی فوج کی برطرفی کے احکام جاری ہی کرھئے اپنی فوج کی برطرفی کے بعد یوسی بوسی کومکن ہے کہ پنجیال بیدا ہوا ہو کہ اس کے باعث در اس کے انتا ہوا زخال ہم لیکن ہم بیزمیال کرنے ہیں کہ اس دوران میں واقعات واسباب ہی کچوا بسے میش آرہے نھے کہجن کی دجہ فرانسيسيول كالنزخود كجذكم بونا جار بانها جن اسباب سے صلابت جنگ فرانسيسيوں سے بول مورب تھادرجن امورکی ٰبنائیر فرانسیسول کا ترکم مور با تھا یہ ہیں :-

(۱) انگریزرکواران شالی اور مدراس کے علاقه میں ان کو برابر دباتے جلے جارہے تنظوروی

کی تما مزوجه اسی طرف منعطف برگئی گئی ۔

سه توزك تصفيه ۱۸

(۲) کرناٹک کے وسیع علاقہ پر فرانیسی پانچ سال سے نجانب ریاست قابعن مضر تھر تھر کے سے بیان کے محمد سی سے لیکن اعنوں نے اس کے محمد سی سے لیکن اعنوں نے اس کے محمد سی الکہ دویئے میشکیش اور فرمان کے مُحمد رکے ساتھ ہی المدویئے میشکیش اور فرمان کے مُحمد رکے ساتھ ہی بارہ لاکھ رویئے نذرانہ دینے پر آمادگی ظاہری تھی ۔

(۳) فرانسیسیوں کے مخالفین میں سے ایک شام نوازخاں مدارالمہا مضے اوردور سے برسرام نیڈن (وکیل بالا جی را وبیشوا) جو اپنے میشواکی خاطریہ جا ہتے تھے کہ صلاب جگاکی طلازمت میں یہ فوج ندر ہے ناکدائن برخود غلبہ پاسکیں تعییر سے جو علی خال تھے جن کی جاب سرکاران شمالی میں بقی اور یہ علاقہ بُوسی کو نعولین ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جاگیات سے محودم ہوگاران شمالی میں بقی اور یہ علاق بُوس کو نعولین ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جاگیات سے محودم ہوگاران شعالی میں بنا دیروہ ان کے خلاف ہوکرانگرزوں اور مرم ہم مرداروں سے تعلقات فایم کرہے تھے اور آخر میں صلابت جنگ کے پاس پنجار سے بیالاری فوج کی خدمت سے مرفواری پائی اور اس کے بعد فرانسیسیوں کے خلاف بلے سے زور سے کارروائی شروع کردی تھی۔ پائی اور اس کے بعد فرانسیسیوں کے خلاف بلے سے زور سے کارروائی شروع کردی تھی۔

(م) فرانسیسی گورنر دو پلے جب فرانس واپس ہوا تو گوئے ہو' اس کا قایم تھا مہوا اس کی المسلاع ننا ہنواز خال کو ہوئی تواخوں نے حیدرآباد کے صُوبہ دار محکومین خال ہیں الدّولہ کو لکھا گئے۔
" میں اس حیرت میں سنخرق ہوں جو گور نربہا در کی واپسی کی اطلاع سے مجھ پرطاری ہوئی ہوئی ہو اپنی وقعت اور اپنا علاقہ کھودینگے مینی ندیجے ہوئی ہوئی مفاہمت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے معاملات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرانسیسی اب طاقت درنہیں ہے اور انگرز

ان برغالب آگئے واضح ہوکہ میں مخترب انگریزا در مخدعلی سے مصالحت کرنے والاہو۔ شاہنو ازخال کواس خیال کے پیدا ہونے کی وجہ وہ ارسلت ہوی جوڈد پلے کے تباولے کے زمانہ میں آئے اور خوانسیسی گورز کے امین ہوی اوراس لئے گورز نے لینے عام اپنی عدم ملا خلت کی بالمیسی کا صرحی افہار کر دیا جس سے متاثر ہوکرصلابت جنگ نے موسی ہوسی کو لکھا کہ ۔

ام صنمون سے ہی طاہر ہے کہ اب صلابت جنگے دل میں فرانید سیدں کی کوئی و قعت اتنی نہیں نفی اور وہ اُن سے کسی مدویا اُن کی کسی خدمت کے منوقع نہیں ہے تھے۔

( a )ربایت آصفید کویشیا کی طرف سے بڑا خطرہ تھا انھیں کے حلول کی مانعت کی عرض سے

اس کو فرانسیسی فوج کی جیسی ایک تقل با قاعده فوج کی جمیشه ضورت رمتی تھی اسی و حرسوضلات اس کوعللحدہ کرنے برآمادہ نہیں ہوتے تھے لیکن سا و نوکی جنگ میں بالاجی راؤ میشوا کے ساتاتی قایم ہوگیا اوراب اس طرف سے کوئی اندلیشہ باتی نہیں رہاتھا۔

(٦) سادنور کی صلح میں موسی بوسی نے اپنی قوم کی مفنت کی خاطر یاست آصیفیہ کے مفاد بر كوئى نظرنهبي دالى اورا خراجات جنگ تك اس مؤتع براس سے حال نہبي كئے اور ترائط يوسيه ركه كرسلح كرلى يحب سے صلامت جنگ كى سُو بِطَنى ميں اور اصنا فد ہوگیا. بہرجال بيسب اُمور لیسے حمیع ہوگئے تھے کدان کی بناء پرصلابت جنگ موسی نُوسی اوراس کی فوج سے منفن ورضامند نہیں رہ سکتے تھے۔احکام بطرفی کے بعد فرانسیسی فوج نے مقابلہ کا نہیّہ کیا لیکن اِسی مقام یاں وحبرسےنہیں گُڑی کہ وہاں فوجیں ہیت زیادہ تعدادمیں جمع نفیس ہین حلدان کی قسمت کا فیصلہ ہوسکتاتھا اس کئے وہ پہلے مجیلی بندر کے مرخ پرروانہ ہوسے اور اس ست میں کی منازل طے كركي لبنائخ حيدرآ ما وكى طرف بعيراا ورومان بيجكر بلدة بيدرآ باوك مركزس جارممل كوابني جولا ممكاة وأزيا اوراُه هرمجبلي مين سے استدا و اور فوج طلب کرلی ۔ دو دھائی ا ہ کے بعداعیان داراکیس طات نغاق اوراك كى كمزورى سے فائدہ اُ ملى كرموسى بوسى فيدلينے من مانے نزالط برصلابت جنگے ٢٩ زونفيعده خطاسكم ١٥ أركس مصناع كوسلم كرلى ١٠ الكين لطنت كے نفاق اور كمزورى كانها سرسری طور بیر صرف غلام علی آزاد بلگرامی نے احوال شام نوازخاں میں کیا ہے کسی اور مُورج نے اس برروشنی نہیں ڈالی ۔ واقعات جدا شدنِ اہل فرنگ ' کے مصنف نے اسی وصنوع پر اپنی کی بناءر کھنے کے باوجُ دہمی اس کے نعلق کوئی وکر کیا ہے اور نه نزائط صلح کاکوئی مٰدکور ۔ پیالبتہ

معلوم ہواہے کدا ص ملے میں تخریسین خان نے بڑی کوئشش کی ہے جو معصام الدوار شام نواز خاک گہرے دوست تھے لیکن اس کے بعد بھی ان دونوں کی باہمی دوستی میں کوئی فرق نہیں آبا اس برسے یة باس ہوسکتا ہے کہ مفتصائے وقت کے اعتبار سے ننا ہنواز خاں نے اندرونی طور برصلح بررضامند ظامركى موا ورخودعلا نيهطور يرائس سيمنحون رسيمول معين خال شوكت حباك معى اس صُلح سے خوش ہیں تھے کہ بُوسی کاسب سے پہلا حلمان کے داما دا براہیم علیجاں پر ہوا تھا جوان کی طرف حيداً بإ دك نائب نفي بهرحال اس صلح كے بعض ترائط كا ذكرا نگريزي عفن ما يخوں بي آ ما ہے نيا ت ا درمی کی تاریخے سے بیمعلوم ہونا ہے کہ بوسی نے اپنے معاملات کے نصفید کے لئے مدارا کہا م کے واقع ترک دیا ادراس دوران میں جواخراجات که فرانسیسی فوج کو لاختی ہوے تنصے اس کی ادا کی ریاست ہے۔ ترک دیا اوراس دوران میں جواخراجات کہ فرانسیسی فوج کو لاختی ہوے تنصے اس کی ادا کی ریاست ہے۔ کے ذمیہ وی۔ مدارالمہام کے والح رک کے موسی اوسی اپنے عام معاملات اپنے وکبل حیدر حباک کے زن وربعہ طے کرنے لگا۔جس سے خودائس (حبدر حبالگ) کے خیالات ملبند پروازی کرنے لگ گئے خواہی مصلح مونے کے بعد نظام علیجال وا معلیجال کی آبالیقی میں اپنے متعلقہ صوبہ برارکوروا نرہو سکتے تعض موّرخین یہ کہتے ہیں کی<sup>ں</sup> و نور کی صلح کے بعد ہی نظام علیماں اپنے علاقہ کوروا نہو گئے <del>گئے</del> ا دریهی زیا ده قرین صوا معلوم ہو تاہیے ۔اس واسطے کہ اگروہ اس کے بعد بھی صلابت جنگ کے سگا رہنے تو مکن تناکہ چارمحل کی فرانسیسیوں کے مقابل کی حبنگ میں ان کاکوئی وکرنہ آیا خصوصًا ا حالت میں حبکہ وہ باختیار و حکومت کرئے گئے نقے۔جب انگر نروں نے یہ دیجھا کہ ثنا ہنوا زخالک جنگ فرانسیدوں کے نکالنے میں کا مبابی نہیں ہوی نوعوٰ دائھوں نے یہ تہتیہ کیا کہ فرانسیسیوں کو مثابت سے ملحدہ کویں ا درا س غرض کے لئے نواب کرنا مک کے ذریعہ جارج بکٹ (گورنر مدراس ) نے

موسیٰ لالی کویدلکھوا یاکہ تھاری ہاری باہمی صلح اُس امر پر پر توقوت ہے کہ ایک کا دوست دو سرے کا دوست اورایک کا دشمن د د سرے کا دشمن تنصور مرگاا ورسم ما دشا منعلیہ کےساتھ تنفق ہیں اور تم صلابت مبنگ کے ماتھ حبول نے او نیا ہ کے خلاف مرضیٰ نا صرفیگ نہید کے بڑے ہمائی اللہ وال غازی الدنیجال کو جوحضور سلطانی سے نطامت دکن ریامور ہوکر پہنچے تھے زہرسے ہلاک کرکے بادشاہ کے خاطرا قدس کو مکدر کردیا ہے تھاران کے ساتھ تنفق رہنا ہا رے سلے نامہ کے منافی ہے نم کو چاہئے کہاس ریاست دکن سے اپنا نعلق قطع کرلیں ا ورموسی بُرسی کو یا نڈیجری طلب کرلیرا کے جواب میں موسی لالی نے لکھا کہ موسی بُوسی مہارے دست قدرت وعلا قدسے خارج اورا بنی وات ان کی سرکار کا ملازم ہے مکن نہیں کہ یا نڈیجری کے گورزے حکم کیعمیل ہوا سے صطلع ہوکرنواب كزنائك كى طرف سے صلابت جنگ كوكھا گياكه أس فرقه (فرانسيسيوں) كو ملازم ركھنا جول سُجانى شہنشا مغلیہ کے بیندنہیں اوراس نوم کورفیق بنا ناجوان کے بھائی کی قائل ہے فدویت اور اخویت کے خلاف ہے اس توم سے اخراز کرنا لازم ہے جا پنجہ صاحب تزکِ والا جا ہی نال رسل درسائل کا ذکران الفاظ میں کیا ہے :۔

" بموسی لیری مارس میو بچری بموجب عرض جارج مکب از صنوراز فا م نیر فیت که نبائے صلح شما با ما برین معنی موکد است که با مخالفان وموافعان ما مخالف موا با شذ سکه رضائے امتفتی بارضائے بادشا ہی و نواب صلابت حبا کے لافتے م

ے پر سامنی کے معاہدہ کا ذکرہے جوجہدنا مدیا نڈیجری کے نام سے موسوم براور مسٹرسانڈرس اور موسی گوڈے ہنے کے کیاتھا کے نوزک دالاجاہی ورتق ہ 19 -

يادشاه براديكلان نواب ناصرنبك تنهيد يبغه نواب آصف الدّولهٔ فازى لدين لازما راكه ازحفنورسُلطانی به نظامت دكن مامورشده رسیده بو د بزمر بلاك ساخته خاطرشا راازخود مكدرگردانيده <u>البذا ب</u>ود تنعلق شا بانواب صلابت جنگ خلا**ت ومُم**لعمنا يرى ماست بايدكەعلاقە خوداز دىكىن مردارندومۇسى بوبئى را بەلھولىچىرى طلب نمايندموسى حواب نوشت كهموسي نُوسى خارج ازعلافهٔ ما بالفعل بالذّات نوكر بهاں حاست درين نی رسد که نوکر حاکم دکمن عمل برحکم حارس میو بچری نما پد حضرت اعلیٰ بی از ملاخط کِتاب موصُولداش بنواب صلابت حبَّك نوشت كدازارْ فا مروسي ليري معلوم مُشت كروي مع توابع خود نوکر *بر کار دکھنگر وی*دہ دبیا یُراعنما د*رسب*ید ، قومے کہ داشتن ا زا بینکل است بنوکری گزیدن وفرقهٔ که قال برادرگرامی بینے نواب ناصر بنگ بها دیشهید باشد برفاقت چیدن صلاح حال فدویت ومناسبت مروت اخویت ندارد . اخرازازآمیزر به ،، این توم واجب شود به

لیکن سیاست کاکوئی انرصلاب جنگ کونہیں ہوا اس داسطے کہ یہ امران کے دل میں اجھی طرح جاگزیں تفاکہ ریاست ان کو انھیں فرانیسیوں کی بدولت ملی اوراسی بناد پرانفوں نے اس خط کوموی قربسی کے یاس جیجہ با حس سے طلع ہوکراس نے انگریز کمپنی یا نواب کرنا ٹک کوکوئی حواب وینے کے عوص کرانے ناخم بنگالہ سے انگریزوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ معض مقرضین کے بیان سے یہ با یا جا ہا ہوکہ اس سازش کے دفع دخل کے طور پرانگریز کمپنی کے عہدہ داروں نے نظام علی خان سے بہی مفاہمت

کے لئے رکیشے دَوا نی نشروع کر دی لیکن اب مک خاس کا کوئی تخریری واخلہ مل سکا نہ کوئی تغییر قالمبندہ مالات معلوم ہوسکے۔اسی وجہ سے ہم یصفیہ نہیں کرسکتے کہ نظام ملی خاں نے اُس سُل میں کہا تاک ۔ پر انگریزوں کاسا نفددیا ۔البتہاس دوران کے واقعات سے یہ بینہ جلتا ہے کہ وہ فرانسیسیوں کے محالف اوربه بابتے تفے که در بارصلاب جنگ سے بہت جلدان (فرانسیسیوں) کا قلع قمع موجائے اوران معامله مي صلابت جنگ كے مدار المهام ثنا ہنواز خال باطنًا نظام على خال كے ساتھ مفق ہوگئے تھے۔ نوانسیسیوں کے خلاف جو رگرم کا روا نی آغاز ہوی۔ اس کی ابندا اُس ط سائنس موتی ہے جب کہ صلابت جنگ نے چار محل کے محاصرے کے بدر موتی ہو سے صلح کرلی کہ اس مصالحت سے وانسیسی جزل مہام ریاست یرم طلق العنانی کے ساتھ دخیل موکو ذی اختیاراورطاقت در بهوگیا تھا اور مدارالمها موفت سے بھی اس کے اعزاز زمایدہ ہوگئے تھے اور اطر سرح فرنسیسی قوم موسی بُوسی کے بردے بیس لطنت کو کمزوراوراس کی جرا ول کو کھو کھلی کر رہی تھی۔ اسی کی ا مدادی فوج کی ننخواہوں کے ابر سنے خرانہ گولکنڈ و خالی ہوجیکا تھا اور س کے بعد سرکارات مالیکا ايك دسيع علاقداس فيح كي ننخوا مهول مي تعويض كروياً كياتها بهرحال ان بيحيده واقعات ورسارتني معاملات برمورغين نے کو ہ تفصیلی تأخیقی نطرنہیں ڈالی اس زما نہے ماریخی ماخذیا تو فارسی مالجنین ہی یا اس زلمنے کی فرانسیسی منوبات یا نارنجیس ۔ انگریزی مورخین نے فرانسیسی مورضین کی تقلید کی ہے اور فرانسبسي مورضين نے اس خيال كومينن نظر ركھاہے كەكېيں كوئى ايسى بات طاہر نہ ہو جس سے فرانسیسی عہدہ دارول برکوئی الزام ما يرموياان كى كوئى فلطى بائى مائے اور فارسى مورفين نے مرف ایسے دا تعات کا اظہار کیا ہے جس سے اراکیر سلطنت کی کوئی فروگذاشت نہیں ما پی جاتی ور

ونبیری میده دارون کی مداخلت اور چال بازی ظاهر ہوتی ہے اگر حبکی بیض الگریز موزمین نے فارسی توایخ میں سے سرالتا خربن سے بھی ان واقعات کا اَجْهار واستنباط کیا ہے کیکن ہم مصام الدّولہ شاہنوازخاں اورغلام علی آزا دملگرامی کے مغلطیمیں عہد ما معد کےکسی اور فارسی موترخ کو قابل سنڈ وقا بل ذکرتصورنہیں کرتے یہ دونوں موّرخ ان وا قعات میں بٰرات خو دِنٹر کیے ہے ہی اوراس رما كى لايق وزفابل وتعت مبنيول ميں منفحاس لئے عجب نہيں جوان داتعا كا پلاط الخيم شہور ومعروف مورضین کے باہمی مشورے پر فایم ہوا ہوا وراسی نباء پر شایدا تھوں نے وانعات کے مجن بیان کرنے میں تا ویل د توریدسے کام لیا ہو اللی جمہ موزمین البعد نے اپنی اپنی توایخ میں ایک خد انیس کی خوشھینی کی ہے اوروا تعات برکوئی تنتیدی نطانہیں ڈالی جس سے اکثر روا بات متواتر کو درُ مِعِينَ كَ بِهِ بَعِينًا وربعض موضِين في اپني درايت كو كام مي لاكر نينتي بركالاكراس سأرشك بانی مبانی نظام کی خاں ہیں چینوں نے صمول کلطنت کے لئے بیساری کوششش کی اوراسی لئے ائنوں نے وافعات معلومہ کی نرتیب نیفسیل سے نک گرز کی اورآ زاد کے کلام سے ہماسم تنجیر بریہ نیجے میں کہ یہ حید رخبگ ہی کی جال تھی جس کاخیسازہ خو داس کوا ورشام ہنوازخاں کو بھگتنا بڑا ۔اوز نظام خیا بھیاس سے کچے تما تز ہوے ہم نے اِن سب پرنظرفا ٹرڈال کر تحقیق واتعات کے بعد بہاستنبا کوگیا كەس زمانە كے دا تعات كئى منصۇرون مثبتل تھے۔ايك منصۇبة و وہتھا جوشا ہونا ز خاں نے فرانسيير كخطات فابمكيا - دومرامنصوبه وونها جوبوسي اورحيد رجنگ نے لينے استيلا ورويواني كے كئے مرتب کیا لیکن ان کے اس بلاٹ کے دوحصے ہیں ایک نو جارحا نہ جوخو دنظام علی خاں اوُرا ہنوارخا كے خلاف قايم كيا كيا تھا اور دوسرا مرافعا نہ جواك كے بلاك كے دفع ومل كے طور پر تجويز كيا كيا تھا۔

بهرحال اس اجناع کی وجہ سے واقعات کجر بیجیدہ ہو گئے ہیں بہم تی الامکان ایک لسل طریقہ سے اُن کا اظہب کریں گے جس سے تمام خصو بے عالی تسلسل جھی طرح و ہرنیٹین ہوجائیں گے اور قار مین کو ہرا کیب کے عل اور روعل سے آسانی کے ساتھ وا تعبیت ہوجائیگی ۔

سب سے پہلے ہم نا ہنواز خال کا ذکر کرنے میں کہ پہلے انھیں کا منصوبہ بربر کا آیا ہے ده فرانسييوں كى خالفن كى نباء يربير جائے نفے كەسىطى ان سے قطبقىل كرىيا جائے انھو<sup>ت</sup> دیوان ہونے ہی اپنی نما مزوجاسی طرف منعطف کردی لیکن حب یہ دیکھاکہ صلابت جنگ حودیہ يفين ركھتے ہيں كه وه الخيس فرانسبيدوں) كى بدوات تخت سلطنت برحلوه فرما ہيں تو پيمركن نه تھا كراك كے ياس وانسيسيول كے خلاف كوئى جال جائكتى جنائج شام نواز خال كے مِنتير لشكر خات بھی جنثیت مدارالمہام فرانسیسیوں کے صلاف کوششش کی تھی جنی کہ انگریز بکمینی کے بعض عہد ہوارہ اس بارسے بیں امدا دمھی طلب کی لیکن اُس زمانے میں وانسیسیوں کی قوت گھٹی نہیں تھی جوخُطوطا کیٹنکرخا نے انگریزی سردارم شرسانڈرس کوطلب امداد میں لکھے تھے فرانسیبیوں نے گرفتا رکر لئے اور دہ خیکروائی تبل ازقبل طشت ازبام ہوگئی۔ ڈوریلے نے اس کی اطلاع موسی بوسی کوکی ۔ جس کی تحریک بروہ الشکافیا) خدمت سے ملکحدہ کردئے گئے ان کے بعد شام نوازخال مارالمہام ہوے اِس خدمت برسر فرازی با بى اُمخول نے فرنسیسوں کے خلاف کارروائی شروع کردی۔ یہاں بیسوال بدا ہو ناہے کہ آخران مرا المهامول كا فرانسيول كي وجسك كيا نقصان مواتها جوبر سرخلات تقيد علانبه طور برتواس كا جواب ہی ہے کہ صلابت جنگ برموسی بوسی کا اتنا انز ہو گیا تھا کہ وہ ایک ادنی سی بات بھی اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے تنفے اوراس سے ہرایک مدارالمہام کواس سُونِطن کی گنجایش تھی کہ اگران کو

یا یا ان کی خدمت کوکسی سے خطرہ ہوسکتا ہے نووہ اُوسی ہے اور بیانسیی بات بھی کرجس کی وجہ سے بہی دو اورجى عِنن مرارالمهام موتے اس كے نحالت موجاتى - بهرحال حب شامنوازخان مارالمهام موئے قو اعفوں نے یُمناسب ٰخیال کیاکہ موسٰی بُسی کونیجا دکھانے کے لئے صلابت جُنگ کے بھا بُیوں (نظایم اورىبالت جنگ)كوذى أفتداروصاحب حكومت نبا ديا جائے ناكدان كى حكومت سے بُوسى كوكونى پراہوا دراس اقتدار بانے کی وجہسے وہ خود شاہنواز خا*ں کے مؤید ہو ج*امی*ں یہ جا*ل ایسی تھی کاس · تقریبًا بېروشخص جۇنظام على خال درىبالت جنگ سے خاص تعلق ركھتانھا فوانسىيىيوں كانحالف كېيا اورابني اسمعمولي ي حكمت سے شاہنواز خال نے ایک بڑاجتھا لینے موافق کر لیا ۔عیکد آماد میں صلاب سے مصالحت ہونے کے ایک مہدینہ معدموسی بوسی اپنے کہل حدر جنگ کے ساتھ مجھیلی مٹی روانہ ہواکہ ادهركى بدامنى كوفروكر كحسب مناسب انتظام وبندوبست كرساس كى اطلاع بإكر، ابراتهم خال گاڑدی(جوبوسی کی طرف سے وہاں کا عامل تھا) بہت سارا خزا نہ صل کرکے یا لونچہ کے خبگل میں چا نده ہونے ہوسےایلیپ<sub>وُر ہن</sub>جیا اور نطام علی خار کی ملازمت میں دامل ہوگیا ۔لیکن صاحب نایر بخ نظامی لکھتا ہے کہاس کو نظام علی خال نے سوالا کھ رو پئے ماہوار پرمع توبیخا نداینی ملازمتے لئے طلب كياتفااسي نباء پروه بُوسي سيعللىده موكرائن سيجاملا چنانچاس كالفاظ بيمي -ا براتہیم خاں گارڈ ی راکدا ز تربیت کر د ہ پائے کلا ہ پُوشال دویا ہم

بجبات چندادا آناكبيده خاطرد دل گران و دميضورُ على (بندگانعالی) طلب مُوده باجيت ثنايت خوب و توپ خانه بائے جہاں آئٹوب تفرر كيك لك دست بُنجهزار رُويد در ما مه درسلك ملتزمان ركاب سعادت مسلك فرمودند ''

اس سے ظاہر ہے کہ بوسی کی قوت کو فرانے اپنی طاقت میں اصافہ کرنے اور لینے آئد و منصوبے کو موجود علی میں لانے کے لئے نظام علی خال نے ابرا ہم خال کولینے پاس طلب کرلیا وہ میں ایسے موقع میں اُر کی خدمت میں حاضرہ اکد اِن داؤں جا نوجی مجونسلہ نے دیو گدامہ جاندہ پر تصرف ہوکر شور مجار کھا تھا اور میا سے ملک برار کو تاخت قاراج کر تار ہتا تھا ۔ نظام علی خال کواس کی سرائی کی سزاو نے می تھی اور ابرا ہم می اس کوشرکت کی اجازت دی۔ اس کی نیٹی طا اس موقع پر کارا کہ نابت ہوی ۔ دو مہینہ کی لڑائی کے بعد اس شرطر پر جانوجی سے صلح ہوی کہ ایت اس موقع پر کارا کہ نابت ہوی ۔ دو مہینہ کی لڑائی کے بعد اس شرطر پر جانوجی سے صلح ہوی کہ ایت علاقہ کی آمدنی سے فیصدی ساٹھ روئے نظام علی خال کو سالا ندا دا ہوں اور باتی وہ ہے۔

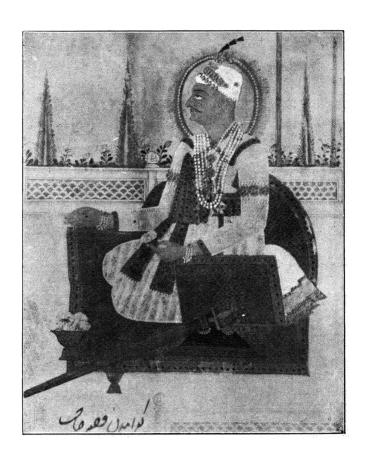

نو اب نظام على خان بها در آ مفجاه ثاني

حُصُولِ فَدَارِنظامُ عَانِيانُ

نظام على حال نے ریاست میں حرکیجہ اقتدار صل کیا وہ شام نواز خال صمصام الدّولہ کی ۔ تدبیراورمصوبے کا نیتے ہے آگر جیکی کسی فارسی مورخ کے بیان سے یڈنا بن نہیں ہو اکد شام خوازصات اس امری کوئی حقد لیات اہم واقعات کا بغور مُطالعہ کرنے اور فارسی موضین کے کلام کو اگریز موقیات بیان کے ساتھ مطاب*ی کرنے سے ب*نتیجہ کا لاجا سخاہے کہ شاہنوا زخان کو مین ظور نہیں تھا کہ رہاست زانسیسیدں کاعمل خیل ہے جبیا کہ صلابت جنگ کے عہد حکومت میں تھاا درسا و فر کی حنگ میں نمالے حتى الامكان يه كوسنش كى تمى كه صلابت جنگ كى ملازمت سے فرانسيسيول كو برطرف كرديں ليكن احکام برطرنی کے اجرا کے بعد موسی بوئسی نے عدول سکی وربغاوت کرکے ریاست ہیں پیرلینے قدم علئے ا دراب پہلے سے زیادہ رئیں وقت کومتا ٹزکر لیا تھا ۔ایسی صورت میں میکن نہیں تھا کہ صلابت خبگنے دوران حکورت میں فرانسیسیوں سے کنار مکش ہوجاتے ۔اسی تصوّر کی نباء پرشا ہنوازخاں کو نظام علیجا سے مافقت پر اکرنے کا خیال مواا درج کر ساونور کی خنگ کے بعد فرانسیسوں کی بطرفی شاہنوازخاکی ن پیرے علی آئی تمی اس لئے فرانسی سردار موسی بُرسی ادراس کے وکیل چدر حباک کواک کی اور خلش برگئی تنی ادرگوه بنظا ہران سے صاف تنے لیکن باطنًا چاہتے یہ تنے کداک سے حکومت منزع ہوجائے اکدان افرانیسیوں اکی حَوِلانی کے لیے میدان صاف بہے اس فوض کے لیے انفول نے پیٹونیا کہ ایک ایسی وجرفایم کی جائے جرقر بی تقل ہو۔ اپنی برطرنی کے معدد سی نے صلابت مجگ سی جو تعالمہ

کیا تھا۔اس میں اس نے بڑی سے تری کے ساتھ رُومیہ صرف کیا تھا اوراسی دجہ سے اس کواس دوقع کیا کامیا ہی جی صل ہوئی تھی لینے ذاتی اعتبار پر بگج ہازار کے میسے بڑے ما ہو کاروں سے اس نے بود أ قرض لياتها اوراس رُوبِيس سا مان رسداتنا فرائم كراياتها كدايك سال تك ك كاس كيفي اطینان سے بسر اسکتی تنی اوراسی رقم سے اُن سیام یوں کے بیا ندوں کومعقول وظائف جاری كررباتقا جواس لاائي ميں كام آرہے تھے اورمعذورسیا ہیوں كواسی رقم سے رعایتی وظالیف بھی جارى كرفية - بهرحال مصالحت كے بعد اس كولازم تفاكداس رقم قرض كى ادا فى كر مّا اس كيات بطورا خراجات جنگ ایک مقدبه رقم حال کرنا چا با کیکن جو کد برطر فی کے احکام کے معدمتا بلہ کرنے میں خلطی مُوسی بوسی کی نتی اس لئے اقاعدہ طور برصلابت جنگ سے مطالبہ کا اس کوحی بنین اس نبائیراس نے سپا ہوں کے تنوٰا ہ کے مطالبہ کا سوال پیدا کیا ۔ جِنا بنچہ بعد مصالحت جسلاحیاں بسالت جنگ کو ہمراہ لیکرا ورنگ آبا دیا پہنچے تو یہا ن مصام الدولہ پر فوج کی ننخوا ہوں کی ادائی کاتفا بون لكاكة تقريبًا بالميس مهبنول كي تنحاه واحب الادائفي الرهدار المهام جابت توونت واحدين ا دا کردیتے۔ لیکن ابھی اس کا اداکر نا افن خطور نہیں تھا ا دریہی ان کے منصوُ بے نی ملطی تھی اگرا س موقع پر رقم مطلوبه دها داکرنیتے تو بُوسی کواک سے کوئی سو زطن ہونے نہیں پایا ا در حوکچھ سُوزِطن اس کو پر ایجکیا تعاوه اس طرنقیہ سے رفع ہوجا آلیکن شاہنوازخاں نے یہ خیال کیا کہ اس زفم کی ادائی سے فرامیسی فوج طئن ہوجائیگی اور مُوسی بوسی بے فکری کے ساتھ لینے ذہنی منصوبوں کے صورت عل میں لانے کی كوشش مي لگ جائيگا - إن كي اس غلط خيالي كاخميا زه خود اخيس كو بمگتنايرا جس كاذكرآئيد آنيگا سند كييري بنك اورائ اس دوران مي براطلاع لي كه بالاجي راؤاور نگ آبا دي سمت برحلي

غرض سے بڑھ رہے ہیں اور تھی یہ قبایس شیر کر تاہے کہ یہ نتا ہواز خال ہی کی جا کہ تی جو بیشوا بالاجی را ؤ کی فیع اس کے بیٹے وسواس را وُکے تخت اورنگ آباد کی طرف بڑھی۔ تاکہ فرانسیسول اور صلابت جنگ کے خلاف ان کے منصوبے کو صورت عل میں لانے کے لئے آسانی پدا ہواس کی نا بھمی نارایشفیق کے سبای سے بھی ہوتی ہے جنانچائس نے ما نزاصفی کے دوسرے حصتیں کھیا كصمصًام التوله نے مرسم بیر داركواس امر برآ ما ده كیا كەسلىسائە منازعت افازكرے اوراسى بنادېر مرمهٔ افواج اورَّنگ آباد کے اطرا ف میں بنجیکر ّاخت و تاراج کرنے لگیس ۔ مکن ہے ک<sup>یسم</sup> صام الد<del>ّولہ ف</del> ا پنی گلوخلاصی کے لئے مرمٹوں کو اکسایا ہو۔ مرمٹوں کے لئے ان کی تخریک اس لیے معتنات سے تقى كەنغىس دۇن بى مرىبتەر دارجانوجى بجونسلە بىزنطا مىلى خال نے غلىبە ياكرىلىغ سىب مراداس اصنید مصالحت کی تنی جومر پٹول کے مفاد کے خلاف تنی۔اس کئے دوسرسے مرسٹہ سروارا ورمیثیوا ریاست سے انتقام لینے ادراس مصالحت کو کالعدم کرنے برآمادہ تقے اس موقع بربعض اگریز مورضین میدجو کتے ہیں کہ نظام علی خاں کو شاہنوازخاں نے طلب کیا تھا صیحے نہیں ہے اس واسطے کہ اگران کو حقیقتهٔ مرطول کی سرکو بی کاخیال ہو اتوسب سے پہلے وہ لینے متعقرِ حکومت اور لینے یاس کی فرسی فوج کی ننخاہوں کوا داکر کے مقابلے کے لئے نیا ری کا حکم دیتے ندکہ نظام علی خاں کو دور دراز مقاس<sup>ے</sup> طلب كرتے درمهل صلابت جنگ ہى نے بالاجى لاؤكے حلى خِرُسْنكران كوطلب كيا كدوه موسْفَيٰ كتاب كعض بنوابول فصلاب وبكك كوكيه غلط باوكرد باجس لينعول فنطام على خال كو ابنا وہاں نامتنی کرنے کے لئے خطوط لکھے لیکر جہادب آٹر آصنی کہتا ہے کہ جب بالاجی راؤکو ابطلاع ملک

له ادرى ماد امنى ١٦١ - سله ما تراسى <u>منى درم دى و -</u> سله ترزك آصني منى 22 -

نظام علی خال علاقہ ٹرارسے اورنگ آباد کی طرف آرہے ہیں تواس نے ان کے پاس لینے ڈیل کران (نظام علی خال) کواُد معر توجہ ہونے سے روکبر لیکن و کسی طرح رُکے نہیں۔ برابر بیضے آئے اور اورنگ آباد یہ بیچے گئے۔ اِسی دُوران ہیں فرج والوں نے بڑی شدت کے سستہ تہ شاہ نواز حسّان بیت یا تنخواہ کے لئے ہنگامہ کیا اور ہ زونقید رسٹ الحرم ۲۳ رجولائی مشعقہ کوب الحت جنگ کولیکر مسلابت جنگ کے پاس پنیجے اور عود صنہ کیا کہ۔

رد شاہنواز خال کو خدمت سے ملٹی مرد واوران کی حبکہ مبالت جنگ کورکا نطاق پر

صلابت جنگ نے اگن کی استدعاء کے دوانی تنا ہنواز خال کو علی در کرے بیالت جنگ کوان کا ایم کیا۔ اس کے بعد لمجوائی است جنگ کوان کا این کا دولی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ و والی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ و والی پر بڑا ہندگا مرکہ یا اور جاہتے تھے کہ و و اور غیار علی کی جمی نارلین فیت کا بیان ہے کہ اس بڑگا مرکو فروکر نے بس ان کے دوالد منسالام اور شاہ محمود اور غیار علی آزاد نے بڑا حصد لبا اور آزاد بلگرامی کہتے ہیں کہ ایسے اسباب طہور ہیں گئے کہ شام تک بلوہ منوفون د با رات میں بلوائی متفرق و نعت ہوگئے جمع مصام الدولد نے یہ شوجا کہ اگر صبح کو بھر ہی صورت بیش آئے توان کو اپنے آتا قاسی مقابل ہوگر جنگ کر فی ٹیریگی جو آداب کے خلاف اور نامکن ہے اور اسی بائی سے نیٹری بو آزاد کے اس بیان سے نیٹری بو اسی رات بلدہ اور نگ آباد سے نیٹری کی گا اور نہ ان کے مقد کہ ہم میں سے سے کہ کا ہا تھ صرور تھا کہ الاجا سکتا ہے کہ اس بیان سے نیٹری کے دولت آباد کی جا ہا تھ صرور تھا ور نہ اپنے آقا سے مقابلہ کا خیال شاہنواز خان کو نہ آبا اور نہ ان کے دولت آباد کی جو قلعہ بند ہوجا

له مقدرساً شرالا مراجوال شام نوازخال ١١ سله ما تراص مع صدوه م مخدور قل (م )

کے بعد سرکاری فرج بیالت جنگ کے تحت اُس قلعہ کام کام وکرتی (جبیباکه ن بعد واقع بوا) اس تحلق
آزاد بلگرا ہی بیان کرتے ہیں کہ شیاع الملک بیالت خبگ سے ملافا بتی کرکے اضوں آزاد) نے
مصالحت کی تحریب کی اور کمیل شرائط کے لئے وہ (آزاد) قلعہ میں گئے محاصرہ اٹھا دیا گیالیکن
ابھی شرالط صلح تی کمیل نہیں ہونے بائی تھی کہ نظام علی خال ایکچیورسے اور نگ آباد تشرفین لائے
صلابت جنگ سے ملافات کی اور فتح میدان میں اقامت گزیں ہو سے اوراُن سے میزظا ہرکیا
کہ اس موقع بر فوج کی دُرسی صروری ہے اگراس کی تنوا ہ اواست نی ہے تو میں اواکر و تیا ہوں از طراح الله کیا
ریاست کی دکالت کھلتی اور مہرنیا بت مجمع عنایت ہوا تفوں نے اس کو قبول کیا اور نظام خیا
کوابنی ولیعہدی سے سرفراز کرکے مہرنیا بت بھی مرحمت کی۔
کوابنی ولیعہدی سے سرفراز کرکے مہرنیا بت بھی مرحمت کی۔

اور می کہتاہے کہ نظام علی خاں نے صلاب خبگ کے سیام یوں کوان کی بائیر من کو گئی تا ہے۔

گانخواہ کے بھا یا کے لئے دیگر ضاہ کرنے کواکسایا حبفوں نے ان کے محل پر پہنچیکران کی تو ہوں کی۔

اس بہ گامہ میں شام نواز خال صلاب حبک کی خلی کا ندیشہ کر کے دولت آباد کے قلعہ بین گری ہوے صلاب جنگ رویے کے نہ ہونے سے شفکر بوگئے تھے نظام علی خال نے موقع کو غنیمت ما نکراس شرط کے ساتھ فوج کو مطمئن کرنے کی ذمتہ داری کی کہ خدمت دیوانی اور مُہر نیا بت ان کے تفویق کردی جائے مسلاب جنگ باول ناخواست مراضی ہوسے نظام علی خال جمہر حالے کے نامی نظام علی خال جمہر حالے کے نامی ان میں النے کے بیہ ضرور ہے کہ انھوں نے شاہی اختبارات صرور استعمالی خال جو انتخوال نے اکثر ول کوئنا سب مناصب دخدات او خطابا

له اورمي مبدراصفيه ٢١٦ سكه ايريخ طغروصفي ١٣٣-

سروا ذكياليكن بهماس حزوسض نفي نهيس موسكة كه فوج كو نظام على خال في بنگامه كرف كے لئے أكسايا کیونکہ ہائیس مہینوں کی تنخواہ کا چڑھ جا نا ہی سیام ہوں کے ننگا مکے لئے کافی سے زیا دہ نھا نظام خوا نے مہر خال کرنے کے بعد ہاں اور وں کو خدمات منامب وخطابات سے سر فراز کیا وہیں لینے بھائی بالت جنگ کی جاگیرات میں مجی اضافہ کر کے ان کی دہوئی کی کشام ہوا زخال کے بعد سے بنک و ہ اس خدمت کو بجالارہے نفے جس سے وہ ان کے باعث محروم ہو گئے۔اس کے بعدا نعو (انطاع کیا) نے شاہنوا زخاں کی اسمالت کے لئے غلام علی آزاد کو مامورا ورا بیا ما فی الصمیر کڑھ کرا ن کے ذریعہ بھیجاً۔ اس کود بھی کرا ور آزاد کی فہایش بر و چصنور میں حاضر ہونے برآ ما وہ ہوسے نطا م می خاں نے چند مرکزارو ان کے ہتقبال کے لئے بھیجا آخر صمصام الدولہ شاہنوازخاں غرہ ربیج الادل الحالیّ میں اور مرجم المرجم الله ۔ علمہ سے بحلے بہلے نظام علی خال سے اور پیر صلابت جنگ سے شرف ملا قات ص<sup>ا</sup>ل کیا آ<sup>گ</sup> بعدم براس كم مقابله كى تيارياك شروع كير فنظام على خال ندان كوفيح سافنريتعين كيا اور ببالت جنگ اورا برامیم خان کومقدمة الجیش بنایا اورغلام سیدخان مهراب جنگ کو بهرمت كمك بہنجانے کے مئے امور کیالیکن قبل اس کے کہ خبگ شروع ہومخالعین نے صلابت جنگ کو جکایا كراسمېم كولېني بمانى (نظام على خال) كے اختيار پرند حيوڙين للكه وه خود بحي اس مين شركيب بول حب مىلابت جنگ اس شوره بركار بندمونے نظرائے نونظا معلى خال نے بہلے تيدوا حد على خا ادر برغلام سيدخال مهاب جنگ كے ذريعان كے باس كهلام يواكه :-' مطن من منائی با قول برمجه سے برگمان مور ا مزحطیر کے مرکعب موجا ااورلینے

جیک آپ کو تنهکدیں ڈالنا روانہیں ہے۔ رئیس کی زبان اپنے قبعنہ اختیاریں ہوتی چا جوبات کہ زبان سے بھلے ایک بارفضاء مرم کی طرح اٹل جید بدا پریش جو نخالف سے بلا کہتے ہیں اس سے اندلیشہ ہے کہ ناکامی ہوا ور پھر سوائے کو افعوس ملنے کے اور کچھ بن نہ پڑے ہیں نے یہ جو تحلیف برواشت کی ہے آپ ہی کی ریاستے انتظام کے لئے ہے ور نباس سے مجھے کوئی کر وکارنہیں ..."

اس برصلابت جنگ نےان کو خصت مرحمت فرمائی ایخوں نے کمال ستقلال کےساتھ میدان م میں قدم رکھا۔ بالاجی راؤنے لینے اور کے وسواس راؤ کو بڑی فیح اور توپ خانہ کے ساتھ خباکے لئے آگے روا ندکیاا درخودا س کی کمک کے لئے بی<u>ھے بیٹھے</u> رہا راجرامچندر راؤلینے علاقہ مہالکی مشخ<sup>الا</sup>د کوارہے تھے تاکہ صلابت جنگ کی فیتے میں تشریک ہوں مرمٹیہ فوج نے اس کو سسند کھیٹر سے لگے بڑھنے ہیں دیاا درایک بہینۃ ک اس کامحا صرہ کئے رہے آخر نطام علیجاں اپنی فیچ کے ساتھ چھوٹی الله يُول كي بعد مند كھير جيني كئے اور د بال سے جاد دراؤكوليكردومرك روزوايس موكئے اس موز کی حباک تی فصیل ایک مرہ ملی خطاع وسومہ ملونت را ؤییں خوب کھی ہے جِنا نجِیاس میں دیج ہے کم د نواب نے ابراہیم خال کو حکم دیا کہ مرسمہ مورجہ ٹرسلسل گولندازی کی جائے اس مت طریقه سے خل فرج نے ہماری ساسوڑ کے باس کی مُکری کامور پرہم سے لیاان ہم نے بھی بہت زور شوز سے تو ہیں لگا میں د تو ہا کی فوج کاڑدی اور نبالکر وکیا ہے۔ '' سے مقابل ہوے دو نوں طرف سے خوب الوائی ہوئی بہت کشت وخون ہوا۔

ہم اور وہ ایک بیر کے فاصلے برا راے کو اے رہے ......منلول کے دوس<del>ور ا</del> اور سوارزخمی ہوے اور مرے دو چار سروار جا دوراؤ کی طرف کے اور نم نت را ڈکے مائے صاحب نوزك آصفيه كها البح كداس حبك مين تقريبًا بين برارسوارا ورجار سوسردار كامك اگرجانبین محمقتول کی نغداد کوایک حگرجم کرلیں تو بھی اس حد تک نہیں بِہنچتے ۔ ہیں معلوم کاس موخ کا ذریغهٔ علومات کیا ہے۔ توزک آصفیہ کا بیان اِس جنگ کی صلے کے تعلق بیہے کر جنگ میں مرہیے بیا ہوسے اور نظام علی خال نے اُن کا تعاقب کیا اور بالاجی راؤنے صلح کی درخواست کیکن ا تنول نے کوئی انتفات کی اورآ کے طرحت کئے حتیٰ کہ دریائے گو دادری کے کنا رہے ہنے گئے۔ بہان نظام علی خال پرمیشواء نے سلے کے لئے بڑاا تروالاجس برصلے ہوی وسواس اوڑنے ماربیجالاہ حنورمی آگر ملاقات اورمعاہدہ سلح کی کمیل کی کیکن اس خط سے جو ذفتر میشیوا سے ہمرست ہوا ہے ۱ درجس کا ذکرا بھی ابھی اوپر ہواہیے بیمعلوم ہوا ہے کہ صلح کی تحریک نطام علی خاں کی طرف سیجو اورو ترانط كسط بوك مربول كري من مفيد تقيينا نجداس الكواب كم اسطح لڑائی ہوئی اس کے پانچ سات روز بعد نواب کی طرف سے

صلح کابیغیام آیا۔ ص کی کمیل کے لئے بندرہ رُوز لگے اص مے کی روستے خلول يحيين لاكه كأملا قه بطورها كيرا وزلدرك كاقلعه مرمثول كو ديدا''

اص کے کی نسبت صاحب این نظامی نے یہ لکھا ہے کم مینٹوا ، کے بنیٹے وسواس را ڈکوا کیے جاگیر دنگینی ادر مرشه ریاست کو نجار صوبه جات دکن شائیس لاکه مصال کا ملک ویا گیا ایکے الفاظیمیں " انجام كارمصالى نفرار دادنِ حاكر بنام وبواس راؤة اربانت ومك مبيت في

انصور جات دئن بناويسلون وقت برست غنيم رفت ... اما بعون وعناير يزداني بازدراندك زمانيمين قدرطك از غنيم نيرمستر و شده بفبطاوليا كوو قاهره درآمد "

جمعایی ہے۔ بُرسی کا دارکا طرق استحظری خبگ کے آفاز کے وقت مُرسی بُرسی جمیای بُن بین میں معلان سے معلی بن بین مقل یہاں اس کا قابیم تفا مرایک ناتجو ہر کا رعبکہ و دارتھا۔ اُس نے یہاں کے مضو لوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اِن واقعات اور جنگ کی اطلاع موسی بُرسی کوکر دی وہ اس سے طلع ہوئے ہیں المجمندری سے اپنی فوج کے ساتھ اور نگ آباد کو واپس ہوا اس کی رکا ب کی فوج بانچواؤر پین بیندل اور دوسو سو ارا ور بانچ فرار سبباہی اور وس قوبوں بڑتی نقی تقریباً جارسو میل کا فاصلاً میں بیندل اور دوسو سو ارا ور بانچ فرار سبباہی اور وس قوبوں بڑتی نقی تقریباً جارت کا فاصلاً میں کے کرکے نہراورنگ آباد کے مغربی بمت میں آا نیز اا ور یہ وہ تفام تھا جہاں نظام علی فال مؤو کو ایس کی فوج کے آگے چار فوجی بیند کی فوج کے آگے جار فوجی بیند کی فوج کے آگے کے ایک موجی بیا ہے کہ کو اس می خواب دوسو سو اس دو کیا جو بیا ہیں جو بیا ہے کہ موجو سو اس دیا ہے کہ کی دیما ہی فوج کے آگے کی کو می بیا ہے کہ کوئیل کی موجو کے آگے کی کوئیل کی کوئیل کی موجو کے آگے کی کوئیل کے کہ کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کا کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کوئیل کی کوئیل کی کوئیل کے کوئیل کی کوئی

جس روز بوسی کی فوج نظام علی خال کی فوج سے قریب ہوئی ہے اسی روزا مخل نے دریاکو عبور کرکے دو سرے کنا درے پر تندیل تعالم کیا موسی بوئسی اور حید رضگ نے وہیں پہنچ کرائن سطیقا کی اس کے بعد شا ہنواز خال کے ذریعہ بُوسی اور حید رجنگ نے کہلا بھیجا کہا براہیم خال ہما درسے پاس کا حبُر و دارہے اور اس پرسیکا کول وغرو کا حماب کتاب باتی ہے اس لئے اس کو ہا ہے

حوالے رویجے ۔ <del>نظام می</del> حال ہے اس وجہ سے کہ وہ ان کی بنیاہ میں آگیا تھا خالبّا ان ترافط ہر اس کو چوائے کرنے پر رصامندی طاہر کی کہ اس پر کوئی ختی ندکی جائے ورمحا سبہ سابقہ معا ن کردیا جا ادرمناسب خدمت پرمامور ہو۔ بُرسی نے اِن امور کو قبول کر لیا ا درا برا ہیم خاں فرانیسی فوج میں مکرر جِلاً يا در توب خان كى عهده دارى برامور بوا-ابرا بيم خال كوين إسطلب كرين سے اسى کی غرض یہ تھی کہ نظام علی خاں کی توت کو توڑدے کہ وہ اس حبّگ میں اپنی طرف کے فرانیے تو پخانہ اربی کی کامیا بی کولینے حسن خدوات ا دراینی کارگزاری میں شامل کریے تھے (مبیاکدا ورمی کہتاہے) اور فرانیسیوں کے والے کرنے کی تحریک سے شاہنواز خال کی غرض میر تھی کہ بوسی اور حیدر حباک کے اس مُوزِطن کورفع کریں جوان کی نسبت اُن دونوں کو ہور ہا تھا اورا براہیم خال کو فرانسیں فوج میں دابس کرنے میں نظام علی خاس کی صلحت یہ تھی کدا پناایک ہوا خوا ہ بوسی کے پاس رہ کرا<sup>ن کواکس</sup>ے ارادوں سے آگاہ کر تاریب کا اور وقت صرورت وہ بعوض اس کے کہ بُوسی کے احکام مجابلائے یا اس كارآمة ابت ہواپنی طرفداری كرنگا اورا بنا سائفد ديگا اس طرح ہراكب لينے خيال ميں راستی يزخله بہرمال اس کے بعد وئی بالاجی راؤ کے پاس کیا اس نے ڈیرے سے آگے آکراستعبال کیا اور کے اندروونوں مل کروافل ہوسے اور دیر تک تخلیہ بی*ں مرگرم گفتگو رہے* اس ملاقات کی غرض <del>وا</del> اس كا دركونهي بوسكني كداس فوج كشي كي تعلق بالاجي راؤ كالخيال معلوم كرسا ورؤسي كولينطيس تماس كي سبت كونئ بنوت ملے كه آيا وسواس راؤيا بالاجي راؤشام نوازخال كي سي اندروني تتو يكي بنا برتوحلة ورنبين بوسياس ملاقات كيداس كوينتين برقكيا كشام نوازخال نظام ملى خا کی طرفداری کررہے میں اور ان دونوں کا مقعد یہ ہے کہ ریاست آصفیہ سے فرانسیسیول کوبیرخاکرد

سله اوری ملایم خو۲ ۲۲۱ -

اس بناء پراس نے حدر جنگ کے ذریعیانینطام کیا کہ ثنا ہنوازخاں برایسی نگرانی قایم کی جائے کہ رہ نظام علی خال کوکسی قسم کی امدادیا اطلاع ہنچانے سے با زہیں۔اس کے بعد موسی یوکسی نے ایک فٹ معین کرکے نظام علی خاں سے ملاقات کی اور دوران ملاقات میں اُن سے مہز بیابت کی واپسی کی دخوا ست کی یه درخواست اُس نے تنا پوصلات جنگ کی جانب سے ہی کی ہو کیونکراس کو آواں كوئى سردكا زبهين نفا ليكن بهم اس مي صلابت جنگ كى داتى تحريك ياخوا بش ومطلق خان بيكية کردہ نبات خودکسی امرکے کرنے کی طرف راجی نہیں تھے ادراس صورت میں نوان کومطالبہ کی وجر مرزنہ بھی اس السط ككسى جبرازيا وتى كے بغراغوں نے مہر نظام علی خاں كو دى تقى اورا س كے عوض انفوں نے سيا ہو ہو کی نخواملی ادائی کردی تھی۔ اس مطالبہ برا تفول نے ذراگرم ہوکر بیواب دیا کہ ' مِن اور میرے بھائی بسالت جن*گ فوج کے مِنگاھے*گی بنادی<sub>م</sub>ا س مہرکوان سے لینے <del>ک</del> مجرور موس اگر ہم فوج کے بفایا تیخوام کی ادائی کا تنظام نکرتے توفیج باغی ہونے سے ہیں مُركسكتي تفي - يد طرى ما انصافي موكى أگر محوا بني خرچ كرده رقم كي وصُول يابي كے ديسہ سے محروم اور اپنے معاملات کی گئدہ کمیل کے ناقا بل کردیا جائے' یہ حواب ُسکر کوسی وابس ہوگیا اُس کے دو سرے رُوزخود صلابت جنگ نے نظام علیخاں ان کی قیام گاه پرآ کر ملاقات کی اور مهر کامطالبه کیا ان کو بھی وہی جواب دیا گیا اس مرقع پراور مرکھتا كەدوىرىيەن نطام علىغان نے تنام نوازخان كوملىب كركے اُن كوم خداجانے ختيقةً يا غايشي طويرُ اس امر کی نسبت زحرو توبیخ کی کیونکومیتوره اعفول نے ہی دیا تنفا کہ فوج کی ننوا ہ کی ا دانی کی ذمہ داری کیر

بالت بنگ پر بندون کا فیر ۵ - جاوی الثانی سائنات مها و فیروری مسئلی کوب الت جنگ این التى برصلابت جنگ كے محل كے قريب سے كرز ہے تھے كہم ماميں سے ايك بندوق مرہوئى اس کی گولی اُن کی عماری کے مقعت میں سے عل گئی نبدوت حجور ننے والااسی وقت گرفتا اركرلياگيا۔ اس سے دریافت کرنے پرمعلوم ہواکہ حیدر حباک اورشا ہنواز خال نے اس کو مائج ہزار رویئے کے وعد براس غرض کے لئے مامور کیا تھا۔ یہ خبر شدہ نظام علی خال کوہنی جواس اندلیٹہ سے کدائن کے بعائی کی جان خطرے میں ہے اپنی فوج کے ساتھ ہاتھی پر مٹھ کر تہر نیاہ کے دروازے تک آگئے لیکن اس می میدکدبالت جنگ مفوظ وصوفون بن شام کودایس بوگئے اس واقعہ کے دوسرے دِ ن ببالن جنگ صلابت جنگ کے درباریں گئے کھڑے کھڑے گفتگو کی اور مہر نیچے عیبنیک دی ہیال يمعلوم ہوتا ہے کہ شامنوازخاں نے نظام علی خاں کی زجر و تو پینے سے لینے آب کو متا تڑ کر کے حید رجاکتے ينطام كرايكا تفول نے سياه كى ننواه ميں جوروپيد ديا ہے اُن كوا داكرونيا چاہئے جس برحيد دنباك ا تقریبًا الله اله روینی ان کواد اکردئے جمری وابی کے بعد حیدر حبال نے بہخیال کیا کہ اس کولینے قبضهیں رکھے بیکن علانیہ طور پر تو و ہ اس کو حال کرنہیں سکتے تفے کیزکار کے دعویدار تین تھے : ۔ نظام على خال بسالت حبَّك ثنا همنوازخان اور مبقابل حيدر حبَّك يه تنيون رياست مين ايكظين اغراز در تبه رکھتے نفے اس لئے اس نے صلابت جنگ سے کہا کہ یہ مہرا ورخدمت و کالت طلب لق بسالت جنگ کود بجائے تاکہ اس طریقیہ سے ادھر سبالت جنگ خوش ہوکر نظام علی خال کا سائھ چھڑدیں اورا دھوان کوزیر با راحسان کرکے ان کی طرف سے خود دخیل کا روبا رہومائے اور تہاؤتگا له ان دونون کا نام بیا براس وجسے ایک سائد آیاہے کہ اس النے میں یہ دونوں بظا ہڑ فعد طور پر کام کر ہے تھے۔ اس کے حسب نوائیش ببالت جنگ کو دید پیجائے اس نے پنے ایک عہدہ دار کے زیر گرانی ایک نگر م خریطہ میں رکھدی وقت ضرورت ہمراس کے پاس سے نیکر استعال کی جاتی ا در پھراسی کی تحویل میں دیدی جانی اب مہر کی واپسی کے بعد سے فوج نظام علی خاس سے سلحدہ ہوگئی تھی مرف جند مصاحبین ادر نٹا گرد بیشید ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔

ده برای حکومت سے ملکی ده کئے گئے اوراس کے عوض میں ہزار رویئے اہوار سے حدرآ مادی حموم اور ایک حموم اور ایک حکوم اسلام کی کا کہ اسلام کی کا کہ کا کہ کا اسلام کی کا کہ کا کہ کا اسلام کی کا کہ کا کہ کا کہ خوام کی کا کہ کا کہ کا کہ خوام کی کا کہ کی کہ کا کہ خوام کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ خوام کی کا کہ کہ کا کہ کا کہ خوام کی کے حسب دی کو اور کی کو کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کی کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کی کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کو کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کا کہ کو کو کہ کو

رئی دِسی کاسفرُ بدادراسی نظام علیفال کے مقلبطی میں کامیرابی کا الرف کے لئے ہوسی کے اس کامیرابی کا سات کو سے اس کامیرابی اس کی کامیابی اس کی کامیرابی کا

(۱)سب سے پہلے یہ کوائ کے تعلقات کوشا ہواز خاں سے مقطع کردیا جا اور ایر قراب

ممکن نه تھاجب مک کدائن (شاہنوازخال) کو نظر نبد نیکربیں (۲) دولت آبا دیستے ملعہ برقیصنہ کرلیاجائے جوشا ہنوازخال کے نبصنہ میں نھاا وراور گاگے ہاد

سے زویک تھااس وجے سے بیگان ہو ماتھا کہ نظام علیخاں یا شامنوازخاں پراگر کوئی ختی کی جا تو وہ و ہاں پنجیراس میں تحصن ہوجائیں گے اور پھراطینان کے ساخة مفا بلدکرتے رہیں گے۔

( ٣ ) نظام على خار كوخدمت صُوبه دارى سيعالمحده كردياجائة ماكدان كى فزت فى الفركوف یااگر میمکن نہوتو کم سے کم برارسے ان کا تبا دلدکر دیاجائے کدوہ اپنی اس ہردل مزیزی سے کوئی فایڈہ نه الشاكيل جواعفوں نے اس علاقه میں حال کر ایتمی۔ لینے اِن خیالات کی مبین رفت میں نے یہ بلاٹ فایم کمایکہ شامنوازخاں وران کے طرفدار متحدثین خاں کو ایک ساتھ قبد کرلیا جا اوراس کے ساتھ قلمہ دولت آباد ی**قب نہ بھی کر لیاجائے ا**ور یفصور کرلیا گیا کہ اس کے بغل علیجا برار کی حکومت کوئیٹرنے پرخودآما دہ ہوجائیں گے اور بھیرمبدانِ حکومت لینے لئے خالی رہنگا۔دوو کونیدکرنے اور دولت آباد پر تبصنہ کرنے کی ایک ہی بارخ مقرر کی گئی جنانچہ ۲۹ ۔رحبٰ شمرہ ۔ایران كوصلابت خبگ رابعه دورانی كے مقبره كونشرىين لے كئے اورو ہاں شام بنواز خال اور تميم اين جا كئ طلب کیا جید رخبگ نے جوصلات خبگ کے ساتھ تھااپنی فیج کے ذریعیان کو دہیں گر تمار کر لیااو ادُ صروبی اسی یا بخ فلعہ دولت آباد کے بالائی حصتہ کے معائنہ اور یفریح کی اجانت لعدار ہو ماکن ہی تحق بنے اجازت کے ساتھ اس کو اس روز کھانے کی دعوت بھی دیدی موسی نین سوفرانسیسی سولجرول کے ہمرا تطع كے پائين ميں بنچاء جات لعدار نے اپنے فلع كے اوپر كے صتى كى تمام فوج كو بغرض اغراز واقتبال

طلب كرلياتها مرون يحايرك بالهوب كيساعة قلعددارا وبركي حقديس ربأجهال اس نيخود مهالكا

استقبال کیا موسی بُوسی کے ہمراہ اوپر صرف جالیس آدمی گئے جن میں سے اکثر عہدہ دار تھے وہ التلا کے مکان کے دالان بیں داخل ہوااس کا باؤی گارڈ در واز سے پر تغیرار ہا قلعہ دار نے اخلا ما لینے کسی عہدہ داریا بیابی کو افرر اُخل ہونے سے بازر کھا اُس نے دسترخوان پر مبٹینے کی فوایش کی جس بردوی نے تعدد داریا بیابی کو افرر اُخل ہونے سے بازر کھا اُس نے دسترخوان پر مبٹینے کی فوایش کی جس بردوی

رُ الله معاملات كى صرورت كے اعتبارے نم كو قيدكرلينا اور قلعه رقيصنه عال كرنامرر كاس كئيس نمارى دعوت قبول نبيس كرسكتا ''

اس کے ساتھ ہی اس نے یہ وعدہ کیا کہ اس کی ذات کو کوئی نقصان نہیں بنیا یا جائیگا بشر طبکہائں سے
یا اُس کی فوج سے کوئی فراحمت نہ کی جائے فلعدار نے بہوت ہوکر اپنے تہمیار ڈوالدئے اس کے بعد
وضحن ہیں لایا گیا جہاں اس کے کہنے براس کی فوج والوں نے بھی تہمیار رکھ دئے مقررہ انتیا رہے بیج
کی منزل کے فرانیسی سیا ہی بھی نیار ہوگئے اسنے میں فلعہ دار کی طرف کے دمیوں نے بھی نیچ بینچ کوا قعما
اظہار کر دیا بعضوں نے فلعہ دار کی طرفداری میں مقابلہ کیا دومین آدمی مارے جانے برحماکر اُحتم ہوگیا
افزیلعہ کی فوج نے راہ فرار اُحتیار کی ۔

یہاں غورطلب امریہ ہے کہ جب نمام مورخین اس امر شیفت ہیں کہ دولت آبادی فلعداری پر ان دنوں ننا ہنواز خال کاکوئی طرفدار امور نھا توکیا پیشبیوہ طرفداری ہے کہ لینے بر رہیت (شاہنواظ) کے مشورے یا اطلاع کے بغیراس کے مخالف ( نومسی ) کو لیسے شورش کے زمانے بین فلعہ کے بیر ایمعا کی اجازت دید سے اور اجازت ہی نہیں بلکہ اس موقع براس کو کھانے کی دعوت بھی شے ناکہ اس سے بالمتاف طفاوراس مح بعدکسی تفایلے کے بغیرائس (بوسی) کے ہانفوں گرفتار ہوجانے اور قلعہ کواسکے پرُ دکردینے کا مناسب موقع ہاتھ آئے اورخود مورد الزام نہویہ بالکل تقینی افرہے کہ فلعدار کو بسی نے نیا بنا لیا تعاا در یہی اومی کا جال ہے جنانچہ وہ کھتا ہے کہ -

" بوشی نے جیدر جنگ کو اس غرض کے لئے امور کیا تھاکہ دولت آباد کے فلعدارگو فراہم کرنے جو کیو مخالفت اور حبّت کے بعد آخرا کی معتد بر رشت سے وصول بلینے اورْ مغول خدمت کے لائج پر اک (نیام نوارضال) کی جنبه داری سے باز آنے براہ در ور عاں اور می کے اس بیان سے یہ امراچھی طرح یا ئی نتبوٹ کو پہنچ جا آ ہے کہ نتیا ہنواز خال اور محرین كى گرفتارى كے لئے بسى نے فلعداركوا بناكرليا تفاا دراسى دجسے اُس نے فلعدين وانسيسيوں كو دا**خل ہ**و نے میں کوئی فراحمت نہیں کی ا ور نہا س کی کوئی اطلاع شا ہنوا زخا ں کودی تعلعہ دولت آج بتزاع قبعندا دران گرفغاریوں سے نطا م علیجاں متنا ثرفو ہوے لیکن ایخوں نے ظاہر برکریا کہ قلعہ ً دولت آباد کا فیضه بهار سے مفاد سے کوئی نغلیٰ نہیں رکھنا ہے''۔ ان کا یہ خیال اب بھی بیم معلوم ہونا اس دلسطے که ان کامفصد به تنصاکه اس حکومت بز فابو پایئی جواور نگ آباد اورخود دولت آباد برر

ا سن رمائے میں بالاجی راؤنٹہراورنگ آباد سے بیاش کی پرتھا فلعہ دولت آباو پر بوسکے فیصنہ کی اطلاع ملتے ہی وہ آگے بڑھا اور صلابت حباک کی فیج سے قریب تزم و گیا اور قلعہ دولت آباد کے حسول کے لئے بسی سے ملافات کی اور کہا کہ ۔۔ "تم وروبين لوگول كواس فلعه كے قبضه سے جو مهدوشان كے مرزير واقع بركوئي فالزوي اگرتماینی می فوج سے اس کی خاطت کروگے تو ہراس وقت جبکہ تم اور نگ آباد کی قرب جيورٌ و گئے تھاري فوجي طاقت دوحسّون بنيقسم ٻوکر کمزور ٻوجا يا کر ڳي اوراگر اس کوتم صلابت جنگ کے فیصنہ اختیار ہیں جیوڑہ وگئے توان کے وشمن خود متھار ونثمن من وه اُس يرقب شركس كي حبيها كه اب سقبل نثا منوازخال نے كيا كيا يا چمانيس بوگاكه تم اس كومير حوال كرده ؟ اگريس اس كوتمعار ب ذريع س عل کروں تو تم مجہ سے واقف ہو کہ میں احسان فراموشش نہیں ہوں وہ جھ گرطیے جوصلابت جنگ کے دربارمیں <u>بھیلے</u> ہوے ہیں اور تمعارے سرکاران شالی کا مو ا درو ، جنگ جس میں تم کرنا ٹک میں انگریز وں کے ساتھ مصروف ہو مجھے موقع دیتے كېين تھارى قوم كى كو ئى مدد كرول .....، مُوسی بوسی نے اس کا پیرواب دیا کہ :۔

'' دولت آباد کا قلعہ طال کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ بوقت جنگ یا نحالفت صلابت جنگ کی ذات کی حفاظت کے لئے کوئی مناسب مقام رہے'' یہ جواب ایسا تھا کہ اس کے بعد بالاجی راؤ کو موقع ہی باتی نہیں رہا کہ بوسی کی فوم کی بہی خواہی کمے یا خود بوسی کی صلاح و فلاح کوئیٹیس کرے اس جواب پر میٹیوا ساکت ہوگیا ۔ یا خود بوسی کی صلاح و فلاح کوئیٹیس کرے اس جواب پر میٹیوا ساکت ہوگیا ۔

اورمی بیکہتا ہے کہ نظام علیخال اس فلعہ کی وابسی کے لئے ساعی تنصے اوراسی لئے نہو<sup>لے</sup>

له ا درمی مبلد ۲ میعخد ۲ ۱۳ سه

بالاجی را وسے بیکه کرا ما د طلب کی تھی کہ اگر فلوئہ دولت آباداس کی مدسے اُن کو مل جائے تو اس قلعہ کواس کے والے کردیں گے جس برائن نے ان کی کوئی مرد نہیں کی لیکن ہم اور می کے اسس خيال سےاس لئے متفق نہيں ہوسکتے کدان کا طمح نظر فلعۂ دولت آباد نہیں تھا بلکدان کا خیال ہیا، فوانسيسول كوئخال بالمركرني اور پير حكومت مين دست رس طال كرنے كانتفا اوراس سے ان كايد خیال وُرا نہیں ہوسکتا تھا اوراگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے مان تھی لیں توہم یہ اور نہیں کرتے كهجس فلعه كوحال كرنا نطام عليجال ليبنج اغراض كے نخت صروری نصور کرتے ہوں اور بالاجی سے جس کے لئے املاد چاہیں اسی کی نسبت اس سے یہ وعدہ بھی کریں کہ اس کو حامل کرنے پروہ اسی کو دید با جا ٹیگا۔ اس حسول سے نرکچہ حال نداس دینے کا کوئی نتیجہ البتہ فرانسیبیوں ہی کے قبصندمیں رہنے سےان کو توقع ہوسکتی تھی کہ جب کبھی موقع ملیگا اس کواگن سے صال کرایا جائیگا ا دربالاجی را وُنے اس کے حصول کے لئے بوسی سے جوریشہ دوانی کی تھی اس سے بہی معلوم ہوتا ہو كداس واس امرى قوقع نهيئ خوى كه يتفلعه نظام عليغان سے اس كومل سكيگاا وريه خيال كياكه نُوسى اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہو گا دراسی کو شش میں اس کو دید گیا لیکن اس بے فیال غلظ ماہت

## تدبيريظام ليجال

موسی وسی واس کے مضوبوں بربیات کک کامیابی ہونے کے بعد نظام علی خال کو لازم تما جنگ کہاس کے ساتھ تمنی ہوجانے کا اظہار کریں خیانیہ انفوں نے اِسی غرض کوارکے پاس کے ہاہیے اکہ وہ صالبت ادر جیدر خبگ کے مشاء پر کاربندر ہب گے اور نظام طمئن بن گئے۔صاحب نزک والاجا ہی کہتا ہے كەن دۇن صلابت جنگ لىنے بھائيون (نطام على خان درىبالت جنگ) سے ملنىدە كرديے گئے تھے اور چیدر خبگ نے معاملات ریاست میں اتنا وضل بیدا کیا تھا کہ اس کی بلاعلم واطلاع مثلات كي المينين كرسكته تقدوه البنيكسي مهائي سال نهين سكتة تقداور نظام على خال كي باس س ان کی فوج کوعلنحد مکر کے ان کی قوت کو تو طردیا گیا تھا اس زما نہیں صلابت خبگ کی صالت کے تعلق ا موخ پاکھنا ہے کہ لینے بھا یُوں کی جدائی کی وجسے ایک روز وہ اتنے متا نزیموے کر دونے لگئے اوراُن کی بادیں ایک دن اور ایک رات غذانہیں کھائی اور اپنے بھائیوں سے ملنے اور اسے ساتھ کھانا کھانے کی خوامش حیدر حبگ سے طاہر کی جس براس نے ان کوان کے یاس آنے کی اجازت دی جن کے آنے کے بعد رُرِ ولی کے ساتھ ان سے ملاقات کی اور بمطعام بھے نظام علیفا نے اسی موقع برحیدرآباد کی صوبه داری کی خلعت یائی۔اس کے بعد ہی وہ لینے منٹقر (حیدرآباد) کوجانے کی تیاریاں کرنے لگے سررمصنا کے لئے کمطابق الرمئے شششاء حبدرآیا دکوروا نہ ہونے کی لائے میر

صلابت بنگ ان <u>کے جانے نیانے کا کوئی خیال تکرکے ا</u>س ما پریخے سے دوروز قبل لینے والد کے فاتحر کیلئے خلد آما د تنزیف بے گئے یہ

میں دیان مکدر جا کامل اسلام علیاں نے اپنی روا بھی کے روز مبیح کے وقت ایک درباز متعلقہ تأكدر است كے خاص خاص عهده دارواراكين سے رخصت ہوں ان ميں جيدر خباك بھي موجود تھے جن کے ساتھ وہ خاص اغزاز کے ساتھ سیٹیں آئے جب دربار برخاست ہوا توا بھوں نے حدر بنگ اور اپنے بعض خاص عہدہ داروں کواشارہ کیا کہ اپنے خیمے کے اندر دافل ہوں جہاں کیجہ دیزیک عام معاملات بریجث ہوتی رہی ہیاں تک کہ نطا م<sup>ع</sup>لیغاں نع حاجت کی غرض سے اٹھے اور حیدر مظرنے کے لئے ہاتھ کا اشارہ کیاا در وہ ڈیرے کے پیچلے حصہ میں بریرہ ہ ٹرا ہواتھا جلے گئے حیدر جاگ بغرض تعظیماً کھارہے تھے کہ دوعہدہ داروں نے جوان کے دوبار دوں پر بمٹیمے ہوئے تھے ان کے کا ندھے بکڑ کران کو جمکا دیا اور ایک شخص نے اپنا خنج حدیر جنگ کے ول میں اُ تار دیا آگ ساتم ہیان کی رُوح پر واز موکئی۔صاحب توزک آصفیہ اس واقتقتل کے علق برلکھنا ہر کہ بلگانا نے لینے امراءمیں سے ان کو تبعیں حیدر جنگ خودا پنی رفاقت میں لینا چاہتے تھے اس کے سپُرد کرکےکہاکہ'' یہ میرے مونس اور فدویا ن جان شارتھے اب ان کومیں تھا رے سُپُردگر تا ا وراس کے بعد مبت الخلاء کی غوض سے روا ذہو ہے یہراب خبگ نے ان کے آگے آگر کہا کہ ہم تمام خاندان آصغی کے حاں نثار فدوی ہیں اور ایک عرصہ تک مطبع ومنقا ورہ کرانِ مناصب کو پینچاب کون والاگرُامیا ہے جس کے ایژاور ز**ماقت میں ہم اس کے تن**قرل وا د بار براینی **ما** اکا

اثیارکریں ایشے خص کی صحبت میں رہنا جس سے سوائے نزاور فساد کے کوئی اور نینجہ نہ تخطے عل وقدیتے خلاف ہے تیری کیا مجال ہے کہ ریاست آصغی میں دخل دے اورخا ندان آصنیہ کے جان نثار وکل ا پنامخلج ووست مگر نبائے اس کلام سے جیدر جنگ خصتہ ہوا ، اور جا بتا تھا کہ اس کے جابی کچے تندکلامی کرے کہ اتنے میں فیقام جنگ نے ویکھیے سے اپنے دونوں ہاتھاس کی گرد ں میں دیکر تنكنج كرديا اوراس كى ايك طرف سے زبر دست خال اوردوسرى طرف سے مسسوار جنگ نے دو جدھرامیے لگائے کدان کی رُوح پرواز ہوگئی اور ساتھ ہی سہراب جنگ نے ایک وار تلوار کا نرّر لگا باحس سے سرکٹ کرمغرنخل گیا ۔ صاحب توزک آصفیہ نے اس واقعہ کو ہم ٹر آصفی سے نقل کیا ليكن صاحب ما نژاصعی نه ابتدائے نکرا روبجٹ میں ہراب جنگ کا نام لیتاہے اور نہ آخر واقعیں یں البتہ زبردست خاں وتہسوار جنگ کے جَدھ رسید کرنے کے بعدوہ بیان کریاہے کہ راجہ پرتاب ونت نے ایک وارشمثیر کااس کے سربراییا لگایاکہ مغر نکل آیا۔ پیمن ہے کہ ابتدا ہے مناقشه مراب جنگ نے کی اوز حتم حبّت راج بیزاب ونت نے۔ ر ہاں بور کونطٹ ملیغاں | حید رجنگ کا کا متمام ہوتے ہی ان کی لاش کو چا ندنی میں نبیٹ کروالیا كى روائگى اور خيمے كے مراج كو چاك كركے نظام عليجاں اوران كے معدود بے خيد ہمراہی با سر تکلے سب گھوڑوں بر سوار ہوکر راجہ را مجند کی فوج کے بڑا وُکی طرف کل گئے۔جب مگور اس آگے بڑھے توحید رجنگ کی باؤی گارڈ کو واقعہ کاعلم ہوااس نے نظام علیفاں کا تعا كباادران برىندوق كىشلك لگانئ گرسب آدازىن ہوا میں اُوگئیں کسی کو کوئئ نفضا تاہنجا

سله ما ترامنی حسد دوم درق ۱۰-

صاحب گلزارآصفید لکمتنا ہے کہ اس داقعہ کا حبیث میں دید حال اس نے لینے والد کے ایک قدیم رفیق حیات خال نامی سے سُنلہے جس نے بیان کیا کہ

" حیدر بنگ کے قبل کے بعد حب نظام علیخال اپنے رفقا کے ساتھ خیمہ سے برآمہ ہور بازار نشکر میں نکلے تو میں بھی اس دقت بازار میں کھڑا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ موسلی بوسی کے جوانان بارسے پانسوج ہمیشہ حیدر جباک کی سواری میں رہتے تھے نظام علیخال کی سواری کے پیھیے دوڑ سے اورا اُن کی طرف بندوقوں کی شلک کر ایک سندوق کی گولی سے نظام علیخال کی دشار کا فقط طرق الراکیا نہ دشار کو کوئی اُڑ میں اور نہ خود اُن کو کوئی آسیب پہنچا "

ما ریخ ریاست حیراآ با دو کن کے مُولف نے اس وا قعہ کوصاحب گلزار آصفیہ کے والد کے ساتھ منسوب کر کے لکھا ہے کہ

" گلزارآصفیه کامؤلف لکفتا ہے کہ اس وقت بمرسے بایپ ازار بیں کھڑے تھے۔
اکھوں نے دیجھا کہ ملیٹن والوں نے بازار بیں پنچکیز نظام علینجاں کے بازار کی طرف
بندوقوں کی بارٹھ ماری لیکن ان کے کو ڈنگولی نہ لگی تنام گولیاں با دہوا تی گئیں، ' مؤلف موصوف نے گلزار آصفیہ کا ترجمہ کرنے میں تخت علطی کی ہے گلزار آصفیہ کے الفاظ یہ ہیں۔ "حیات خاں نامی مُرد کا ما النقل رفیق قدیم والد ٹولف کہ عمر قریب صدسال شاہ ''
اکٹر بجا صفی قل می کر دند۔''

اسسے طامرہے کمنفل کرنے ولیے صاحب گلزار آصفیہ کے والدنہیں ملکان کے والد کے ابک فدیم دوست تقے موزمین کوچا ہے ککسی دافعہ کو باین کرنے یا اس کا کوئی ترحمهٔ بلک میں میں كرفے سے پہلے وقعہ کو مكمنہ طریقبر براچھ طی سے جانج لین اكدائیسی کوئی فائن فلطی نہونے بائے۔ ر بُوسی کوحیدر جنگ کے قتل کی اطلاع ملتے ہی اس نے فوج کو تباری کا حکم دیا اوراس کی فوج کھنا جغرعلى خال مجى آملے جوسلابت جنگ كى فيچ كے سئے پيالار تقے اس فوج كا ايك حسّە صلابت مباككى حفاظت کی غرض سے ان کی طرف روا نہوا اورایک اور دستہ شاہنوازخاں اور محرصیبن خال کی طرت بیجاگیا کہ وہ ان کو بُرسی کے پاس لائے اکہ نظام علی خاں اُن کور ہا کرنے نہا بُیں وہسیہ فیج يه دسنه نتا ہزازخاں اورمخاصین خاں کے دبروں میں دخل ہونا جا ہنا تھا اور صلابت مبلک کی تو ان کوروکتی تقی اس بنگامه بین شام نوازخال اورائ کا ایک لوکا اور محرحیین خال مارے گئے۔ صاحب نورک آصبید کہتے ہیں کے بدہ فرانسیسی موسی بسی کے حکم یاس کے ترجان محینا نے اُن تینوں کو ہندوف سے ہلاک کر دیا اور بہی زیادہ تیجہ ہے جس ہنگا مہی طرف مورضین نے اتبار کیا ہی نمایشی معلوم ہو ناہے اس واسطے کہ اس منگامہیں انھیں انسخاص کا ماراجا ناجن کا ہلاک ہو نا ہوگی مفصُودتهااس مرى طون ولالت كرتاب كداس شورش بي ښاوط تقى تاكدان لوگول كيافيل كي

نسبت با دی انظری کوئی سُوزطن بیدا نه ہو ۔اس بنگامہ سے قطع نظر کرکے ہم اگر دیکھیں تواس امر

بھی تنا منوازخاں اور محرصین خاں کونشا نُہ نبد وق بنانے ک<u>ے لئے حکم دینئے کا ن</u>ٹوت م**ن**اہے کہ بن

ان کوماراہے وہ فرانسیسی فوج کے اس دستنہیں موجود نھا جو نظام علیٰ خال کے تعاقب میں بھی گیجی

لے تذک آصغیمغی ۱۹ ۔

اورجب اس فوج کونظام کی خاں نے اپنا نبالیا تو مجینا (جس نے عیسائی ندہب اختیار کرلیا تھا ) نے وہاں سے الگ ہو کروُسی کو اس کی اطلاع کی کہ وہ فوج ائس سے فرنٹ ہو کر نظا حلیجا ں سے ما*گئے ہے* اب اُن كا باتقاماً يا تعاقب كرناستل موكميا مع اوعجب نهين حواسى اطلاع كى نبائر وسى في اسى الملاع دہندہ کواس غرض کے لئے امورکیا ہو۔صاحب باریخ ظفرہ پر لکستاہے کہ موسی کو بیٹرنگ قتل كاطلاع ملته بى اس نے اپنى ئويى زمين بر نے مارى اور چينا كو حكم دبا كہ حيدر جنگ كے نقام میں ثنا ہنوازخاں اوراُن کے بعیطے دلنتی خاں اور میر محرصین خاں کو مارڈ لیے جنانچہ اُس نے اسی ان میزوں وطبینی سے ارڈ الا۔ ہم صال میدامر فابت ہے کدائن کو مارڈ للنے کا بوسی نے حکم دیا۔ جدر جنگ تفل عبد | انگریز مورخین کہتے ہیں کہ حیدر جنگ کے قتل کے بعد نظام علی خال شاہوار خا نظام فا خال کا روانگی کے شہید ہونے مک اورنگ آباد ہی میں ممسرے سبعہ کہتے ہیں کہ شاہنا رضا كى شهادت كى اطلاع نطام على خال كوآدمى دات كوبوي، اوراً تغول نے اُسى وقت لينے نتخب سواروں کے ساتھ بڑبان پورکی راہ لی جوا درنگ آبامسط دیرے شیل ہے اور میبس گھنٹوں میں وہاں پہنچ گئے اس رفتار پراگریز مورضی حیرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدیہ قریبًا نامکن ہے لیکن ہمارے مورخين كے بيان سے يدام ثابت نہيں كه وه بربان بوتھيىيں گھنے میں پہنچے - صاحب نوز كَ اَصْفِيه کہتے ہیں کہ وو تخید رجنگ کے قتل کے بعد ہی اپنی قیام گا ہے اپنے رفقا دکے ساتھ تخل گئے اوجب ان برشك جوراًى كنى توايك بيشة برييني إعنول في بان ساس كاجواب وياجس برتعاقب كرفے والى فيج رُك كئى اور بندگان عالى سيدهارام مندر كے لشكر مير جا پہنچے و بال كيج توقف كيا - اور

مله تاريخ طغره من ١٣١٠ - سله توزك آسنيه مفرا ٩ -

وفادار خال کو جوعین روانگی کے وقت چِذخربیطے انٹرنیوِں کے لیکر ہمراہ رکاب ہو گئے تھے رامیند کے باس بھیجاکہ قرار دادہ عہدو پیماں کے موجب رفانت بجالائے اس کوخود ان کاساتھ دینے میں صلحت معلوم ہنوی۔اس لئے آن کے ہمراہ دونتین سوسوار کردئے بوسی نے ابرا بہنا کو اس کے توبنجا نیکے ساتھ اس غرص کے لئے مامور کیا تھا کہسی صورت نظام علیخال کو آگے کی طر بر صفی نه دے ، حد صرسے وہ تخلنا جا ہیں ان کا سدراہ ہو بوسی کے ایس کم کی میں میں وہ پنی جمیت کے ساتھ راستے میں آائز اتھا اور ہُسی کے ترجان کچیمنا کو آگے بھیجار حکم دیا تھا کہ نظام انجا كارات روك كه بندگا نعالى كى طرف وفادارخال اس كے پاس پہنچ كئے بچرنانے رات، يرياۋ ابراہیم خال کے پاس بہنچے اور نظام علینا ل کا کوئی بیام ہینچا یا حس سروہ اپنے تام تو بخا نہ کے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ فرنسیسی تو بنجا نہ کے ہیل جوجرا گاہ میں تھو اپنے ساتھ لے لئے جس سے فوانسیسی تو بنجا نذ نقل مفام کے وابل نہ رہا۔ ابراہیم خال کو ہمراہ کیکر : نظام علیخاں آگے روانہو اس روز بيل شفانه بين فيام مواجوا وزنگ الإدس كما بيش دس باروس ل بي حيدر خباك مثل ساتھ ہی یا اس کے بعداسی شٰب میں یا اس کے دومرے روز صبح میں نطا م علیخال کے اور نگام <u>سے مکلنے کی نسبت مورضین کے باہمی اختلات کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کدان دنول شہرا کی مکالم د</u> كى آبادى تقريًا جُكِل طفانه تك يسلى جوى تقى اور اس دوران مي سند كويشركى خبَّك كى دجرسے جو اطراف کے عاموں کی فوجیں آئی ہوئ تنیں اُن سے تواس کی آبادی ا در بھی زیادہ دور کے گئی تھی اس پرسے خیال یہ ہو اسے کہ واردات کے ساتھ ہی وہ کیل معا زمیلے گئے اوجب ان کوشیر

له ماً رُوَّ أصنى مبددوم درق (١٠٠) -

شا ہنوازخاں کے قبل کی اطلاع لی و دہاں سے وہ علی العبتاح بریان بورکی طرف کل گئے اورخائیں کے ملاقہ سے ہوتے ہوے ۱۲۔ رمضان المبارک الشاری طابق الا مئے شف کئے کو بریان بور پہنچے۔ صاحب داستان نظام علیجاں بیان کر تاہے کہ اصول نے اسی روز اور نگ آما دسے کل کرئیوں میں مقام کیا جواور نگ آباد کے شال مغرب میں واقع ہے اوروہاں سے سے میں مقام کیا جواور نگ آباد کے شال مغرب میں واقع ہے اوروہاں سے سے سے شنتابی اجتماع کا اُنترے ہیں گھالے کو مطبدی کے کا طبنے راہ باط

اوزگ آبادے بربان بور جانے کے لئے نزدیک ترین راہ بھی ہوسکتی تقی اس لئے سیجے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظام ملیخاں نے بہی راست رافتیار کیا سی شاعر نے تیزروی پر کھا ہے کہ بعولمری سے بربان بور دس روز کا راستہ ہے کیکن اُنفول نے جو بی روز میں اس کو طے کیا بنا ہے کہ کہتا ہے ۔ کہتا ہے ۔

متی دسس روز کی راه چدد ن گئے چھٹے روز بڑ ہان پور سسلے

اس کا اغتبارکیا جائے تو دکسویں رمضان کو برہان بور پہنجنا قابل سیم ہے ہرحال وہاں پہنچکرا کھوں نے عالم آرا دبیگر کے باغ کی بال امرائی میں نزول اجلال فرمایا پہلے وہاں کے بزگان دین کے مقابر کی زیارت کی اس کے بعدہ ہاں کے مثابخ وعلما کے موجودہ سے لاقا فرگان فیل سے مقابر کی زیارت کی اس کے بعدہ ہاں کے مثابخ وعلما کے موجودہ سے لاقا فرائی فیلت نوا نہ کے باحث منظر سنتے اور ساکنین ملدہ پرمصادرہ کے جاری کرنے کی تجویزوں چائے محمد اور خات فطب الدولہ بشیخ میں الدین بہشنے عبداللہ اور خات فط محمد عنظا ملد نے

معقول رقیس د فلکیں مساحب این طغرہ کہا ہے کہ راجہ وسل داس کی صلاح سے بندگا نعالی نے د ہاک صور داری اور اس کی صلاح سے نزانہ مال کیا ۔اگراس کا اعتبار کیا جائے تو کچھ نامنا سب مجی نہیں ہو۔ بہیں ہو کہ میں کا فراری میں رقم داخل کرنے سے گرزی ہو۔

برحال نظام المینال عید که بهیں مقیم ہے۔ عید کا دیں نازعید طبی طمطراق سے ادافرائی ناز خطبت سے فارغ ہوکرانتظامات کی طرف متوجہ وسے میرعلی اکبر کو جار بنراری فصب اورخطان فان بها دری مع طبل وسلم سے سرفراز کیا اوران کے بیٹے صدرالدین خان کو لینے باب کی نیا بت کی منظوری عطاکی اور شمت جنگ اوران کے بیٹے کو نظامت بلدہ بُر ہان پوریرا ور محد بہا درخال کو داروگی عدالت سے سرفراز کیا اسل سے اورول کو بھی لائقة مناصب مرحمت ہوہ۔

زیب النابگر کابیام بندگانغالی کوپنیایا - مراسم عقد کی کمیل کے بعد مملات میں دامل ہوئی ان گیرکو بندگانغالی نے بُر ہان پوری بگرم کا خطاب مرصت فرایا بیاں سے عنانِ غرمیت تصبہ باسم کی طرف منعطف فرمائی اور تو پ خان کی تیاری کے لئے بیشنے این الدین احد کوبر بان بورسی چیوڑا۔ باسم نیکر این تقیقی والدہ عدہ بگر کو اور نگ آباد سے طلب کیا اور اپنی بگرمی رُونائی کرائی ۔ موسب مرا نصب بیم بی میں گذارا۔ اس کے بعد میاطلع ملی کے صلاب جنگ نے موسی کو بھی کی تحر کی بر بیشیوا بالاجی راؤ کو کھھاہے کہ

" ختی الامکان نظام علیخاں کو ملک برارمیں داخل ہونے نددیا جائے۔" اس امری سبت بیشواسے مفاممت کے لئے انحوں نے ممراب جنگ کوسفیر نباکرروا ماکیا۔ گراند با کام استان می از می میونسله کوصلابت د*نگ کی تحریر کی بنا پر*جب به اطلاع ملی که نظام علینا ال<sup>ور</sup> صلابت جنگ میں باہمی مخالفت ہوگئی ہے اوروہ نظام علی خال کوعلافۂ برارمیں مواخلت سے رو چاہتے ہیں تواس نے اپنے سردارگرا نظیا کوا یاکیا کہ اپنے صرود میں ان کو داخل ہونے نہ دے اوراُن مفابله کرے بنانچاس نے ہاسم کے اطرات کے مواضعات کوجلانا تروع کیا اوران کے ساتھ محالفت ا در مقابله کی تباری کرنے لگا اور چاہتا تھا کہ اُن آلات حرب و ضرب پر قبضہ کرے جو نبد گا نعالی کے حکم پربران پرسے تعلنے کو تھے بندگا نعالی نے دارو غصنسی کے نام احکام صادر فرمائے کہ اپنالشا کہنجنے تک بوځوه احن تو بنجانه کی حفاظت کرسے اورخو د برولت آگو له کی طرف سے وشمن کا منفالله کرتے ہوئے منزل نبزل ا دحرمتوص موس اورزو د برد کے ساتھ دو ماہ تک قطع مرافت کرتے ہوے بیم رہیے اتبانی مطابق، ﴿وسمبر شك كور إن بُوروابِس أكرورايات ابتى ك كنار سائز سه اورالات مرب وغيره

جود إن نيار تنه بمراه له ليئا وراد رئيع الثاني كوو **إن** سن كل رناگيور روانه وسعاس عرصتين **نبل**م نعب دیکھاکہ بندگا نعالی کے معلیمیں اس کے سردارگراند باکی کیمیش نیر طیب کتی تووداین کثرفی ے اُس کے ساتہ شرکب ہوکر بندگا نعالی کی افوج پر جاروں طرف سے حلہ آور ہوا اس کا متعالم ذو پخ ے کرتے ہوے دریائے بورنا تک پہنچے ایک دفعہ بندگا نعالی کے حکمسے سیدی عنبرخال متعادرخا في من بوكر مخالف فوج پرتنب خون ما راجس سے مرہطے پریشیان موکر بھاگے معونسلہا ورگرانڈ بامجی بے زبن گھوڑوں پرسوار بوکر تعل عبا گے اس بھاگا بھاگ میں اکثر دریائے یوزنا میں ڈوب مزے ال والباب كےعلاد مبہت سارے اونے كھوڑ سے بعن ميت ميں بائھ آئے اس كے بعد جانوجى نے بت ۔ کچھ ہاتھ یا نوں مارا بحرکت فربوحی کی لیکن حب کچھ بیش نہ جلی تو راجہ وٹمل داس کے ذریعیہ کے کی درخوا کی بندگانعالی نے اپنے دوان کے پاس خاطرے درخواست منظور کی بص پرجانوجی نے سم تقرر کے مطابق صنورين حاضر موكرننرف زبين بؤسي حاك كيا اورنذرلا يقدا وزمقول يكيث ككذاني اس كيعبر خد مدولت بھی اس کی قبام گاہ برحلوہ افکن ہوے اِسی زمانے میں شہراب جُنگ بالاجی را وُکے باس بدرمفا ہمت واپس کئے اور استان وسی کی سعادت صل کی اور میٹواکی طرف سے جواہر اور كىُ رَخِيرِ بِالْقَىٰ تَحْتُهُ بِينِ كَئِے ، مجونسلە كے ساتھ جومصالحت كى ٹليىرى نفى اس بىي اس نے يەنتراپين کی تھی کہ قلعۂ جاندہ کے حاسل کرنے میں اس کو مدود رکیا بئے اور را ہر وسل اُس کی مورد تھے بگانوالی نے اس امریں ہراب حباک سے مشورہ کیا توائفوں نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ ان دول معنیا کوصلابت جنگ کے پاس ہنجنا صروری تھاکہ سرکا ران شال میں انگریزوں سے جنگ چیڑجانے کی وج ان کی تمام فرانسیسی فوج اُ دھر جا جکی تھی اب وہ حید را آبا دمیں ابنی فوج کے ساتھ تھیرے ہوسے تھا وہو

صلابت بنگ نظام علیخال سے ناخوش تقے اس الے اس امرکا امکان تھاکدان کے وہال پہنچنے پر اہمی جنگ بھر میں صقد اس اعتبار سے نظام علیخال نہ خود جاندے کی بہم میں صقد السکتے تھے نگلانا جانوی کی مدد کے لئے اپنی فوج کاکوئی صقد وہاں روا نہ کرسکتے تقے ۔ ان امورکو مدنظر کھ کربہراب جنگ نے برك ظامر کی کد: ۔۔

للم صلاح دولت برہے کہ فرخدہ بنیا دحیدراً باد کوتشریب لیجا کرصلابت جنگ کے حنورمی ا قامت گزیں ہوں کہ ساری جزیبات کلیات کے تخت ہوتی ہرجب کل برحاوی ہوجا میں گے توجزئیات ساری اس کے حیطہیں آجا کیں گی ...'' يىي رئے بندگان عالى نے ليند فرمائی اور شہراب حبّگ کو حکم فرما باكہ جا نوجی سے مل کرمعا ملہ کا نصفیہ کرلیں خاپنچہ وہ اُس کے اِس کئے اور تام مارج مسلح حب دنوا ہ طے کئے اس کے بعد فوج زمل کی طر متوج ہوئی جب ماہور کے علاقرمیں گذر ہوا تو وال کے حاکم مجا پر خبگ صف کن خال نے با سک صلابت بنگ کی طرفداری میں بندگا نعالی کی افواج کی فراحمت کی تصور سے مقابلے کے بعد خود كركبت ما ضرضت موسے بندگانعالی نے قلعہ ام ہورکو عضدالدّولہ کے بیٹے خوا مرعبدالنہ یہ خات حوالدكيا اورخودحيد رآبادكي سمت روانه موس ليكن المرحى مركها سيح كرجب نظام عليخال كويطاع ملى كەصلابت جنگ اپنى فرانسىسى فوج كے ساتھ چيدرآ ما د<u>ھلے گئے ہيں ت</u>و وہ لينے نيدرہ نېرار سوار كے ساتھ ان کی اطاعت ٰقبول کرکے نذر بین شیکیں اور پیروہ و ہاں سے جبدر آما جد کی طرف روا نہ ہوہے '

له توزک آصفیه منه

اس کے سیم کرنے میں کوئی ردّو کداس وجہ سے نہیں کی جاسکتی کہ بہ کوئی دوراندلیش نفعان ہیں بہتا کہ اورنگ آبا دمیں اپنی حکومت منوائے بغیروہ حبوب میں جاتے۔ بیمکن ہے کہ وہ اورنگ آبادسے ما ہورا ورنز مل بہنچے ہوں یا برکہ ما ہورا ورنز مل سے ہوکراوزنگ آبادگئے بہر حال اس موقع برحید آباد پہنچے سے بیشتران کا اورنگ آباد جانا لازم تنا۔

یمان م نظام علیفال سے قطع نظر کر کے لینے قاریکن کو صلابت خبگ کی طرف متوجر کے ۔ بیں جو حید رخبگ کے قتل کے موقع پر لینے والد کے نظیرے کو گئے ہوے نظے آکہ یہ معلوم ہوکا سک بعد خود صلابت جنگ اور اُن کے طرفداروں نے نظام علیجاں کے خلاف کیاکا روائی کی اور کیا طرز اختیار کیا ۔

حیدر حباک کے قبل کے ساتھ ہی بوسی نے اپنی فوج کا ایک دستہ صلاب حباک کی طرف بھیج دیا کا کہ وہ نظام علیجاں کی دست رس سے معنوظ رہیں اس لئے کہ بوسی بیرجہا ہوا تھا کہ ریائے سفیج میں اس کے جو کھیدا عزاز واختیا رات بین میں صلابت جباک کی وجر سے ہیں وہ اگر نظام علیجال کی طرف ہوجا بئی یا یہ کہ نظام علیجا ںان کو لینے قبضہ اختیا رہیں کرلیں تو بھر دکن ہیں بوسی کے لئے کی طرف ہوجا بئی یا یہ کہ نظام علیجا ںان کو لینے قبضہ اختیا رہیں کرلیں تو بھر دکن ہیں بوسی کے لئے کوئی مام نہیں تھا اور مقابلے میں برا عنبار تعدا دفوج نظام علیجاں ہی کو غلبہ تھا اور باغذا رہا جا حال کہ کہ وہ اس سے کم ہیں تھے کہ اس کے سروا را براہیم خان گاڑ دی کو اپنا طرفدار بنا لیا تھا۔ ہمرجا ل موسی ہوئی کی فوج کی حفاظت میں واقعہ کے دوسر سے روز صلابت جباگ اور نگ آ یا دیا تئے اور خاص خاص کوئی ایک دیا رہند تھد کیا جب ہیں ہوئی بھی نئر کیک تھا اس میں بغلبۂ آ را یہ طیجا یا کہ نظام علیجاں کو خاطر خوا تو نبید کی جائے جبانے ہواس مضو بے کی میشی ہفت میں فوج ان کے تعاقب میں نظام علیجاں کو خاطر خوا تو نبید کی جائے جبانے ہواس مضو بے کی میشی ہفت میں فوج ان کے تعاقب میں بریان بور کی طوف روان ہوئی۔

مون بسس كادابي عين اسى زماني مي وسى ولينے فرائيسى گورزموسى لا لى كا ايم خطالا ب

اس کو لینے علاقہ میں اَ جلنے کی ہرایت کی گئی تھی کہ ان دنوں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے این خگ جُنگ چیزی ہو ئی نفی اور جنوب میں اوسی کے فوجی خدمات کی ضرور منت بھی ایسی صورت میں صلانب كرساتة فوج كاحاب ننال مانا بوسى كے نزدك اپنى قوم كے مفاد كے خلاف تفا اوراس في المركم مى فركياكة نظام لينا م خضرما ما ن كرساغة نظير بي اس كنا ان كنزديك إدهرس أوهراور ا دُھرے ادھ منتقل ہونا مالکل سان تھا دران دیوں مرہوں کا یہی اصول خبگ زیم علی اس کے علاوه ابھی ان کااراد کسی منعام کواپنامرکز قرار دینے کابھی نہیں پایا جا با تنعا اس لئے مکن تھا کہ وہ کے موقع برآ سانی سے ایک طرف سے دوسری طرف نتقل ہوتے رہتے ان سب برطرہ یہ تھا کہ نظام ہے حیدرجنگ کوفتل کرنے کی دجہ سنے جو گیرانے امراءسے خیرہ سری کررہا تھا 'ہردلغزیز بھی ہوگئے تھے ا<sup>سلے</sup> مکن تھاکہان کے نعا قب کے سبب سے صلابت جُنگ اور بُسی سے خلاف عام بے مینی پیدا ہونے غرص ان نام امُوریزِ نطرغا ٹر ڈال کر ہوئسی نے اس امرکومناسب خیال کیا کہ نظام ملنیاں کے نعام سے با زرہے فوج ا ورنگ آباد سے کوچ کرکے نین روز تک بربان بورکی عمت جلیتی رہی اورموسی بو آ کے بیصنے کی قباحتیں صلابت جنگ کے ذہن نین کرتا رہا آخر دیتھی منزل میں فوج کو والیسی کا مکملا اب بوسی کو بیخیال ہواکہ رست کہ کا چکر کا ملے کر صلابت جنگ اوران کی فوج کو گو لکنڈو پینچا دے۔ ا در و ہاں پہنچکی خوداینی قوم کی مدد کی طرف متوجہ ہوتا کہ اگراس کو صلابت جنگ سے مدد مال کرنے کی خورت ہوتواسی طرح آسانی ہوجس طرح اُن کواس کی مدد صال کونے میں پوسکتی تھی لیکن اس فی اس میں اُس نے نظام علیٰجاں کی روزا فزوں قوت کا کوئی خیال ندکیا اوران کے لئے ایک وسیع علاقہ چوڑویا جس براُن کو فیصنه صل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی اور نظانصا من سے اگرد کھاجا

توفرانیسبوں کی ساری قرت کو جو بسی مقابلے کے لئے جمع کرا کے نظا م بینجاں کو اتنے وسیع علاق پر دست رس حال کرنے کے لئے انگریز وں نے ہی اسباب ہتیا کئے اور عب نہیں جو انگریز کمبنی والوک نظام ملیخاں سے فرانسیسیوں کے خلات کوئی سمجھوتہ بھی کیا ہموجس کا حب سے جہ نہ کر بعض اریخوات صون ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ لاارڈ کلا ٹرو نے اس عرصہ میں نظام علیخاں سے فراسلت کی ہے۔ صاحب کرک والاجا ہی موسی بوسی کی اس علی کے شعلق ایک خاص فراسلت کا ذکر کر تا ہے کہ صاحب کرک والاجا ہی موسی بوسی کی اس علی کے شعلق ایک خاص فراسلت کا ذکر کر تا ہے کہ اور اسباب میں سے ایک یہ مجمی ہے کہ خود انگریزی عہدہ دا روں نے نواب والاجا ہی مونت اس کی کوشش کی جینا نجہ وہ کہنا ہے:۔۔

" اِس رنائک کی جنگ کے دوران میں جارج بمط (عبد دار مدراس تعلقداً گریز)

کے معروصنہ پر نواب والا جا ہ نے مؤسی لالی کو یہ لکھا کہ تھا رہے ہماری سلح اس الرمز بر
عقی کہ ہمارے خالف تھارے خالف اور ہمارے موافق تھا رہے موافق مقلوری والا جا ہے خوالف اور ہمارے موافق مقلوری مقامندی میر نفق ہیں مصلاب جنگ نے اوشا ہ کے خلاف اور ہم با وشاہ خلید کی رضا مندی میر نفق ہیں مصلاب جنگ نے اوشا ہ کے خلاف ان اصر خبک شہید کے جیتے ہمائی آصف الدولہ غازی الدین خان کو جوصنو رسک طافی سے نظامت دکن پر مامور ہو سے سے زم رہے ہلاک کر رہے با دشاہ سلامت کو نارا من و کندر میں اس وجہ سے الن کے مارے مارے والوں کے خلاف ہم میں ہمارے کہ تم اپنا تعلق کو کئی سے منتقلے کر دیں اور موسی ہوسی کو ان کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کی خدمت سے واپر طلب کر ایس اس برموسالی کو میں اور سے اس کو میں اور سے کو میں کو

له تورک والاجابی ورتی ( ۱۹۵ )\_

جواب یه دیاکه دوسلی بوسی مهر سے قطع تعلق کرکے اپنی وات سے وہاں توکر ہوگیائے السی صورت میں یہ مکر بنہیں ہے کہ حاکم دکن کے توکر بریکو بچری کے گور کر کا حکم والب ہو۔ اس اطلاع کے بعد نواب والاجاہ نے راست صلابت جنگ کو یہ کھساکہ ہوئی کی توریسے یعدوم ہواہے کہ موسی بوسی لینے توابع کے ساتھ ملازم ہوکراً یہ کامتع علیہ بنگیا ہے ایسی قوم کو نوکر رکھنا جس کو ظل سبحانی بیند نہیں کرنے اور ایسے فرقد کو اپنی رفاقت میں رکھنا جو لینے بھائی ناصر جنگ شہید کا قائل ہے مرقت افت کے خلاف ہے۔ اس قوم سے احتراز لازم ہے ہوئی

بہرمال پر آم کے دوسی کو موسی لالی نے طلب کرلیا۔ موسی لالی کی خت فلطی ففی کا سے
والاجاہ اور انگریزوں سے مقابلہ کی ہیں ہیں ریاست حید رآبا دیے اندرونی مقابلات اوروہاں
بوسی کے انزات اور تعلقات برکوئی توجہ نہیں کی اور طعی طور پریا یوسی کے ساتھ عنا دیا صدر کھنے کی
وجہ سے یہ فرض کرکے کہ انگریزوں سے مقابلہ میں کا میابی ہوجائے تو بھرریاست میں فرانسیسی اور وجہ سے یہ فرض کرکے کہ انگریزوں سے مقابلہ میں کا میابی ہوجائے تو بھرریاست میں فرانسیسی اور میں کے ساتھ واپس طلب کرلیا۔ یہ بے التفاتی بھی ہند شا
قایم کرلئے جائیں گے بوسی کوشانے کی ایک وجة واردیجا سکتی ہے۔

صلابت جنگ کی فوج گوداوری کے کنارے مک ہی پینی تھی کہ موسی لالی کا ایک اور خط مورخد ۱۰۔ مئی شف گئے مطابق ۱۰۔ در مضال کے لئے موسی کان فلان کے ذریعہ بوسی کو ملاجس میں اس کو اپنی فوج کے ساتھ اپنے علاقہ کونی الفوراً جانے کی تاکید تھی ۔ اس حکم کے بعد موسی بوسی کو ہت میں جانے ہی تاکید تھی ۔ اس حکم کے بعد موسی بوسی کو ہت میں مار بیا ہے جنگ اپنی جلد میدان ہیں جانے ہم اس نے اس وقت تک توقت کیا جب کی کے صلابت جبگ اپنی

فیج کے ساتھ گوداوری کوعبور کرکے حیدرآباد نہ بہنچ گئے ۔ کیونکہ اس کواس امرکا خطرہ تھا کہ عبوردیا گوداوری کے قبل شاید کوئی اختلات پیدا ہوجائے اورصلابت جنگ اورنگ آبادی طرآبانی کے داور کے قبل اورنگ آبادی طرآبانی سے لوٹ جائم اسی وجسے اس نے میب سے پہلے صلابت جنگ اورائن کے تعلقہ کام کارخانجا دریا کے بیار کرادیا اور بھرسا ری فیج نے عبور کیا اس کے ساتھ ہی بارش کی جنڑی لگ گئی جس کی وجب آگے بڑھنے میں توقت ہوگیا اور 10 - جولائی مشک ایم مطابق ۸۔ ذیقعدہ اسائٹ کے کرائے اگر ایک اورخط بوئسی کو ملا یوس میں اس نے شدید تقاضہ اور تہدید کے ساتھ یہ کھر دیا تھا کہ اس تا تھی کے دیا تھا کہ ایک اور خط بوئسی کو ملا یوس میں اس نے شدید تقاضہ اور تہدید کے ساتھ یہ کھر دیا تھا کہ سے دیا سے درائے میں اس کے بغیر موسلی مورا سین سے داست میں بل جاؤ "

اس پیروسی بوسی کو حیدر آبادسے معانی جانا پڑا اورائس نے اپنی فرانسیسی حجاز فوج ساتھ لی اور جاگا جاتے ہوے اگرچائس نے صلابت حباک کی دہوئی کی لیکن پیٹو دمند نہوی ۳۔ اگسٹ مرم زیفیڈ کو پیفوانسیسی فوج رائے چور بینی اور موسی موراسین کی فوج سے لمحق ہوگئی۔ موسی بوسی نے اپنی فوج اور عالقہ مرکا ران شالی کا جانے ہ موسی کان فلان کو دکیر دوسو بچاسس پورد پین اور پانسو سیا ہی لینے ساتھ لیکر انگول پر فعاور کی طرف بڑھ اور میں سیٹم مرطابق بجم محرم کو وہاں بہنچا۔

وی کی دونگا جنگ کے نظر اللہ جنگ کے ساتھ صلامت جنگ جیدر آباد پہنچے۔ یہال اللہ

شوکت خبگ کواپنا دیوان خانگی اور دیدریارخان شیرخبگ کو دیوان دکن نبایا اورامور ریاست کا اجرا بهالت جنگ می کی صوابدید سے موتاتھا۔ بارش کا موسم حیدرآ با دمیں گذار کربدر کے فلعہ رقیصہ کی

سله يكشناكه باين كنارب بعجبلي بن سيرس مل كم فاصله بردا تعب -

کے لئے کیے کہ وہاں کا فلعہ دارہا عی ہوگیا تھا۔ ایک ہدینہ کے محاصرہ کے بعد بر بنا اصلح فلعہ اس محیل کیا اور پھراُس کواسی پر امور کر دیا بیاں ان کو فرانسیں عہدہ دارموسی کا ن فلال کے خطوط اس استہ کے بیا تھ بہتنے کہ اپنی فوج کے ساتھ مجیلی بٹن آئی اگدائس کے ساتھ شنفت ہوکر زمنیداران سکا کو ل اور ان کے جانبھ بہتنے کہ اپنی فوج کے ساتھ مجیلی بٹن اگدائس کے ساتھ شنفت ہوکر زمنیداران سکا کو ل اور ان کے طرف ارائگریزوں بے جالے رہنے کہ ان کے طاحت کر ہے تھے اکا ان خلال سے پرالور پڑھ کست یا نے کے بعد لکھے تھے اکی استہ فالم بروقت وہاں ہنجیکر دون بندرہ ہزار سوارا وربس نہار بیدل کے ساتھ مجیلی بٹن کی طرف بڑھے اکہ بروقت وہاں ہنجیکر کان فلال کی مرد کریں۔

واسیوں کی پہائی جب انگریز دس نے داجمندری میں فرانسیبوں پرجملکیا توانفوں (فرانسیو)

نے وہاں سے بہا ہوکر وزیکا پیٹم اور وزیا نگرم (ہے نگر) کی راہ لی جس کے دروجُوہ تھے ۔ایک تو یہ کرانگریزوں کی وابسی کی راہ کوردک بس اور دو سرے بیکہ وہاں کی رعایا سے محال وحکول کرلیمناکم ایک طون تو افواجات جبگ کی با بجائی ہوجائے اور دو سری طوف اگراس علاقہ براجیا نا انگریزو فی فیضول انسی جو بھی جانے تو یہاں کی رعایا ایک سال تک اس فابل نہ رہے کہ انگریزائ سے کوئی خصول وصول کرسکیس اوراگر وہ اس غوض کے لئے رعایا برکوئی جروت تدوکو کا میں لابش تو انگریزوں کی وصول کرسکیس اوراگر وہ اس غوض کے لئے رعایا برکوئی جروت تدوکو کا میں لابش تو انگریزوں کی طرف سے رعایا ہیں بدی اور عام بدخواہی کے جذبات پیمام جوایئی لیکن فرانسیسیوں کو اپنے اراد کی میں کا بیا بہیں ہوئی اس کے بھی دو وجُرہ تھے اول تو یہ کہ اس علاقہ کا زیمیندار اندراؤ اول جمالات

له علاقه مرکادان شالی می دو برس زمیداد تقریح بی سے جرکید کیک بوروپین طاقت کی مربیستی می تعاریبها زمیدان اداره و تصامح کافقاً گفام سے لئی تعااس کا متعرف بربری تعارو معدار سے بارد گفتام سے جانب جوب مزب سی سیل بواق تعایه فوانسیو کے اثر می تعاادر مدارا کوئیا گرا کے حالة میں تعامر کا نام وجودام داؤتھا اس کا علاقہ استریم کا کیک بھیلام اتھا ادریہ اگریزوں سے دافعت رکھ اتھا وہے دام داؤکٹ تعالی جداندراؤکٹ ( البتریات البترین کے انہور کا کاروپر کا مسابقہ البترین کاروپر کا کہ البترین کی البترین کے البترین کے البترین کے دوراندراؤکٹ

جس کے زیرا نزاد حرکی ما یا کام کر ہی تھی اور اگر زراسی کی معاونت پرآگے بڑھے جاہے تھے دو سریے کے دو سریے کی ان کی فیج رسد کے لئے رما یا کے کہ فرانسیسی فوج کو آنائے جنگ ہیں رسد کی طوف سے کلیمت ہونے گئی ان کی فیج رسد کے لئے رما یا کے گھروں ہیں گھے نے اور اُن پرجم و تعدّی کرنے لگی جس سے بدا منی ہوگئی اور اسی بنا ، پر ناراین دیوائی ملکی و برائی کی کوشنش کی لیکن ان کو کامیا بی نہیں ہوی آخر انسی فیر نے انکریزی امداد طلب کر لی جس سے فرانسیسیوں کا بیر انتر سرکا ران شمالی سے زیال ہوگیا ۔ اب فرانسیسیوں نے تیصف کرلیا کہ اس علاقہ کے صلی ٹیس صلابت جنگ کی فوج سے محتی ہوجا ئیں جو ائیں جو النبی فوج کے ساتھ اس طرف آرہے تھے جس رورصلاب خبگ کی فوج مجھی بین سے جالیس میل پر پھوائی ہوگیا ۔ اپنی فوج کے ساتھ اس طرف آرہے تھے جس رورصلابت خبگ کی فوج مجھی بین سے جالیس میل پر پھوائی ہوگیا ۔ یہ اُن آئی اسی روز فرانسیسی فوج نے بھر راح بندری رقیع خبد کرلیا ۔

ریست آمنید سے تبام تاکی بن است جنگ نے اندراؤ زمیندار کے پاس حطوط لکھے کہ اُن سے انگرز کی ہے بہاں بین است منافی میں است منافی وہ آتا خوت زدہ ہوگیا تھا کہ راجمندری کے باس سے بین تام فوج کے ساتھ را توں رات بلاعلم واطلاع گو داوری کو عور کرکے اپنے علاقہ کی طوف کی گیا اس منتقل کے لئا سے کرنل فورڈ (جو آگرزی فوج کا مرداراوراس کا طرف دارتھا) نے اس کے خیال کو بٹیا نے کے لئا سکے پاس فاصد روا نہ کئے جس پر وہ اپنی فوج کے ساتھ مبٹے کو آگیا اب صلا بت جنگ سے کرنل ندکوئے پاست ما کہ کہ اس کا جن سے کرنل ندکوئے ہے۔ اور مشرجان مثن کی کہ اس کو اپنی ایک نائب اُن کے پاس بھینے کی اجازت دیجا ہے جس کی اجازت ملکی کہ اس کو اپنی کی کہ اس کو بیا ہو ہے گیا گیا جس نے معروضہ کریا کہ اور مشرحان مثن کی ایک نائب اُن کے پاس بھینے کی اجازت دیجا ہے۔ می کا جازت کی کہ اس کو بیتر دج مام داڈ ادرنا دین دو ہی جا است میں دو دورام را دائل کی دائل کو بیتر دج مام داڈ ادرنا دین دو ہی جا است میں دو دورام را دائل کو در میں ہو ایک کے بیا میں دو ہی تو ان کا نائل کو بیا ہو ہی کا تعام ہوا اور آخری اندراد اورنا دوران کو بیا ہو ہی کا تعام ہوا کہ دوران کا کو بیا ہما کہ اس ملائے پرائل ذو بین کو دیا ہو ہو کی کو ان کے دوران کا کی دوران کو دوران کو انوان کو بیا ہما کہ دوران کا دی دوران کال کو دوران کا کی دوران کا کی دوران کو دوران کو دوران کو دوران کال کو دوران کا کا دوران کا کو دوران کا کو دوران کیا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کو دوران کو دوران کا کو دوران کال کا دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کی دوران کو دیا کی دوران کو دوران کو دوران کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کا کو دوران کو

أنكريزول كانمثناء بيهي كمد صرف ائس ساحلى علاقه برقبضه حاكل كريس جو فرانسيسيو س تضف و تصرف میں تفااس افہار مُرعاسے اس کے سوائے اورکوئی غرص نبیر معلوم ہوتی کرصلاب خباکے منانی درباری نسبت معلوات حال کریں اوراگر کو ٹی موقع ملنے نوکسی باہمی مفاہمت یا مصابحت کی لیسلہ کریرلیکن و ہاںاسمعروضه پرکوئی تؤمینہیں گی گئی۔ ۹۔ابریل م۲۰ - رحب کو بیاطلاع ملی که فرانیپونیج. سے ال جانے کیلئے صلابت جنگ بحوار سے سے ایکے ٹرھ ہے میں اب اگریہ دونوں فوجین متحد ہوجا ا در پیرانگریز وں سے مفابلہ ہونا توان کو کوئی مُفَر نہیں تھا اس لئے کرنل فورڈنے بیمکم دیا کہ دوسرے ہی دام میں مٹن کے فلعہ برانگریزی توب خانہ لسل کولہ باری کرتا ہے انگرزوں کی و ندازی اور حاسے مجبور موکر فرانسیسی عهده دارموسی کان فلاں نے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیا اور فلعه پُراکیا قبضه وكبااس وقت صلابت جنگ محيلى مين سے صرف بندر مبل كے فاصلے بر تصفور ي جہا زایسے موقع میں کمک کے لئے آیا جبکہ مجھلی مین پرانگریزی جینڈالہرار ہاتھا۔اس کی اطلاع اکر صلا نے اس خال سے کر ثنایہ جازی فرانسی فوج سمندر کے کنارے اُترے اُس کی مدد کے غرض سے ا پنی تمام رہا فوج کوسمندر کی طرف بھیجد با اس کے بعد کرنل فور ڈنے اپنی فوج کے دوحصے کئے ایک مج قلعه اور فيديون كى حفاظت كے لئے ماموركيا اور دوسرے كوائس منفا مرتبنعين كميا جبال كه والعجير فبصنه كرنے سے بیٹیتر قابض تفصلاب جنگ كى مربط فوج جوسال كى طرف بڑھ رہى تھى الكرزى نوج کود کھر توپ کی زوسے بھی زیادہ فاصلہ پر تکی رہی لیکن اطراف واکنا ف کے ویہات جلاد ا ورلوط ما رمجادی اب صلابت جنگ نے مجیلی بین پر دوبارہ نبضہ پانا نامکن تصور کیا اورا ُ د صر نظام علیال کے حیدرا با دمتوج ہونے کی خرجی الگئی تقی اس لئے انھول نے ماحبت کا ہمیکایا۔

اگرزد سے ساتہ سے بہائمانی کرنل فور کو کو صلابت جنگے حیدرآبا دوابی تی نیکا طاح ہوئ اوُلی مقات صلابت جنگ سے طاقات کی۔ اس کی طری مدارات و نواضع ہوی۔ اس موقع پر کرنل نے باہمی مقات کی و خواست بی مصاب کی و خواست بی مصاب خیار کے اس کی میں اس کے حیدر کی مصاب کی و خواست بی امور ذیل کی استدعاضی ۔ میر ضلوری کھی اور اس کی تعمیل کا قسمیکیا قوار کیا اس و رخواست بیں امور ذیل کی استدعاضی ۔ میر ضلوری کھی اور اس کی تعمیل کا قسمیکیا قوار کیا اس و رخواست بیں امور ذیل کی استدعاضی ۔ (۱) مجمعلی بین کا علاقہ آٹھ اضلاع کے ساتھ اور نظام بین اور کہذاویر اور واکل بین اگر زبی بی کو لیورا تعام دیا جائے اور ان کی سند فوانسیدیوں کو جس طبع دیگئی تھی ان کو دیجا ہے۔ لیورا تعام دیا جائے اور ان کی سند فوانسیدیوں کو جس طبع دیگئی تھی ان کو دیجا ہے۔ اس کا ل کر دریا ہے کو ساتہ بنگ بندرہ روز کے اندر لینے پاس سے کا ل کر دریا ہے کو ساتہ اور نہ والندہ کو کو کہ نازم رکھیں و کر اور نہ والندہ کو کو کہ نازم رکھیں و کے دوری اور نہ آئندہ کبھی ان کو لینے پاس بلائیں۔ نہ ان کو کو کئی کہ دویں اور نہ آئندہ کبھی ان کو لینے پاس بلائیں۔

(۳) صلابت جنگ انندراؤ زمینداروزیگا پیم سے اس امری نمیت کوئی محاسب نکریں کہ اس نے فرانسیندوں کے اس علاقے کے باجیا الجات کی باجیا اس نے فرانسینیوں کے اس علاقے کے باجیا کی باجیا الجات کی بیکیش کی ادائی میں کوئی نشاہل کرہے جو اس کا باب دیا کرتا تھا تو فراب کو اختیار ہوگا کہ دہ جو جا ہیں اس سے سلوک کریں۔

رہم) صلابت جنگ کسی حال میں انگر بزوں کے دشمنوں کو مددیا اُن کو بناہ نہ دیں اوراسی طرح انگر بزیمی ان کے دشمنوں کو مردیا بنیاہ نہ دیں گے۔

ك سى ريو رايج سن ريير ملد نهطب م الا الم صفه ۲۱ -

سله وكن يرا ودوه ها قد بع جودياك كرشنا كيمال مي دانعها .

یه ده درخواست ہے۔ کو مرکارآصغید اورا گرزی کمپنی کا سب سے پہلامعا بدہ کہا جاسکہ ہو انگریزی کمپنی کے عہدہ دار رکارآصغیہ سے ایساکوئی معاہدہ کرنے کے ایک عرصہ سے تنی تخصاس کے بعدہ ہی انفوں نے کرنل فورڈ کو ایک ذاتی جاگرے عطاکر نے براس شرط سے آمادگی ظاہر کی کہ دہ ابنی فیج کے ایک دستہ کے ساتھ نظام کی کہ دہ ابنی فیج کے ایک دستہ کے ساتھ نظام کی خان کی ہمرا ہی اختیا رکرین جس پراس کوئی تو جہیں کی جس کی وجہ یہ ہوسی تا کہ کرنے ہی عرصتہ بل اُس نے نظام کی خال سے مدکی دیوات کی تھی اوران کو قوق تھی کہ نظام علیفال اس کے طرفدار ہوجا نمینگے۔ ادھ انگریز دل نے بھی اُن کی مدیکی بہاد تہی کی اوراد دھوالیہ انگریزی معاہدہ کی بنا ء پر وہ فرانسیسی فوج کو علی دہ کر کے اب سوائے پنی بہاد تہی کی اوراد دھوالیہ انگریزی معاہدہ کی بنا ء پر وہ فرانسیسی فوج کو علی دہ کر کے اب سوائے پنی ذاتی فوج کے ساتھ کمیل مہدنا مرکے کو تھے تھے تھے۔ اوراد موائی ہی فوج کے ساتھ کمیل مہدنا مرکے کو تھے تھے۔ اوراد موائی ہی فوج کے ساتھ کمیل مہدنا مرکے کو تھے تھے۔

اً گریزوں سے لڑنے کے عوض وہ اِن سے مصالحت کی گفت و شنود میں رہ گئے۔ چوتھا اور سب سے زياه ه اميمسب به نفاكه فرانيسي گورزموسي لالي نيمحض اينے ذاتي عنا واور حسد كى منياء برمصالح مكى كو بمن نظرر کھے بغیروی کوسی کو در مارصلابت جنگ سے اس کی نمام دانسیسی فرج کے ساتھ اپنے علا كى طرف بلاليا ـ اسموقع براس كواس فوج سے اگر مدد لينے كى صرورت داعى معبى بهوى تنى تواس كو چاہئے تھا کہ بُوسی کو یہ مرابیت کرنا کہ دکن کے شالی علاقہ میں اچھا انتظام رکھتے تاکہ صلابت خگکے مخالفین اُن بِفلبها کرفرانسیسی انزات کو باطل کرنے ندیا یُس اس کے بعد میمکم دینا کہ صلاب خبک کی اورا بنی معقول فوج کے ساتھ سرکاران شالی کی طرف متوجہ داور وہاں حسب دلخواہ انتظام فابرکے كرنا لك اوريا ندليج ي كارخ له اوريهاس وفت مين مكن نطاحبكه ده فبل از قبل صُورت حالات بر تتقیق نظر والکراننظام کی طرف رجوع ہوتا۔ بہرحال وانسیسوں کے حق میں اس کست کا بترین نیتجہ یہ ہواکدان کا اثر صلابت جگ کے پاس سے طلق اُٹھ کیا اوراس کے بعدوہ اِس رایست میں بہنیں ملکہ تمام ہنداور دکن ہیں اینااٹر قایم نرکرسکے ۔

سابت بگری کیجی بین سے دایسی اصلابت جگ جب مجیلی بین سے دائیں ہوسے توان کے ساتھ قبالت بھی تقے چیدرا آباد سے تئیں کوس بر موضع سور یا بیٹھیے تو یہ اطلاع کی کہ نظام علیجاں حیدرآبادیش موسکتے بیالت جنگ نے شاید بیٹھیا لیکے کہ نظام علیجاں کی کہ نظام علیجاں کے درآبادیش اور ہوگئے بسالت جنگ نے شاید بیٹھیال کرکے کہ نظام علیجاں کی ملکحدگی کے بعدسے و کالت مطلق اور مدار المہامی کی خدمت جو نکہ بیر خود انجام دیتے رہے میں اس لئے وہ ابنا سارا خصته ان برآبار بینگے۔ اکفوں نے اپنے مجرا مہوں کے ساتھ لینے علاقہ (ادھونی ) کی را ملی اور وہ ابنا کے کہ نوجون مدافعت مقالب برطرت شدہ فرانسی فرج کوجود و سویورو بین اور دو ہزار در بی سیامیوں بڑیم کی اور ذو الفقار جبگ برطرت شدہ فرانسی فرج کوجود و سویورو بین اور دو ہزار در بی سیامیوں بڑیم کی اور ذو الفقار جبگ



ست طاعر خاكا أطا

نظام على خال كے ذی اختبار مونے کے بعدا کراہم مال گاڑدی کو حرص دامن گیرہو ٹی ووہ راجه وظفل داس دیوان سے سرّانی کرنے لگااس کاعندیہ بینھاکہ کاروبا ررباست میں خیل ہواسی بناء پر نبد گانعالی نے اس کو خدمت سے ملحدہ کر دیا جس پراُس نے بیکوشش کی کہ اپنی اورا بنی **تو** كَيْ نَحُواه كِيمطالبه كِصَمْن مِين مُبِكَام كِرد كِيكِن فِل اس كِير وه كُوني فتنه يا فساد برپارساس كي پُورى تنخاه بے باق كركےاس كوشمر مركر ديا گياوه بهاس سے كل كرا بنى فوج اور توپ خاند كے ہمراہ بالاجی را و بیٹیواکے پاس چلاگیا اور وہیں ملازم ہوگیا۔ دفتہ مینیواکے ایک خط کے طالعے سے بیٹوکم ہو المب كدم بہد سردارا براہيم فال كوابني طرف بلانے كى كوشش اكب عرصه سے كررہے تھے۔ جس میںان کو صرف اس نوبت برکامیا بی ہو می ممکن ہے کہ اس کوشش میں بیا مربھی دا<del>ن</del>ل ہوکہ را جه وتُصل داس کو ابرانہیم خاں کے خلاف اُگ ا دیا گیا با بہ کہ خنیہ طور پررا جصاحب کو اس غرض کے لئے بمواركرلياكيا باكدنظام عليغال كي خدمت سے ابراہيم خال كوعلنىدە كرنے بيس كوئى وقت واقع نہو اوراسی خطسے یرمی معلوم ہونا ہے کہ مرمظہ سرداروں نے ابراہیم خال کا ردی کواپنی طرف بلانے کے لئے اپنے پاس کے ایک مجدار سمی احد خال کو مامور کیا تھا ا دراس غرص کی کمیل کے لئے اُنھو نے كجهمصارف بهى رداشت كئے تھے۔

مه وسپاچس آف دى پشوار كائنگ لودى بايل آف اوركين طفرر ١٧)

ریاست بین پرزانسین فرج کا مارت مرسی ناریخ جوموسی تُوسی کے زمانۂ موجود گی میں اس کی فوج کا ایک عَبُدُه دارتما اِن دنول مِي سَدُگا نعالي محصنور مِي آيا ورا يک سوفرانسيسي اور دوسوگا رُدي *کے سَاتھ* سِلک ملازمت مین مسلک مهوایه وانسیسی فوج کی ملازمت کا و وسراد در ہے جونظام علیجاں کے جہدِکھ مِن مُعرِيكطان كَى اخرِخَاك سِقِبل ابك أكريزى معاہده كى بناء پركرربطون ہونے ك برا بزفايم الم اس وانسیسی دسنندفوج کوملا زم رکھنے سے ہی ظا ہرہے کہ نظام علبجال نے انگریزوں کے اس معاہر ریا د خواست) کونسلیم نہیں کیا جس کوصلابت جنگ نے کچھ عرصہ <u>بہد مح</u>جیلی ٹین میں کرنل فورڈ کی درخوا يرشطور وكمل كبياتها نطت معليغال بيهنبي جإست تفكدان كى رياست كاآننا ويبع علاقه كتنم ط کے بغیان کے قبصنہ سے کل جائے اگر جہ ا ب سے بہت بینتہ ہی یا ملا قدریاست آصفیہ سے مجبور عطاخاج ہو جیا تھالیکن اس کے عوض فوجی خدمات حاسل کی گئی تقبیں اورا س کے المان کا اکثر علافه المنبس كے زبینداروں كے تبصن و تصرف بیں نھا نظام علیناں كو اگر حكومت پر ایسے زما میں وسترس حال ہوتی حکب فرانسیسی اس علاقہ پر فابض منصے نونیٹنیاسب سے پہلے وہ ان کو وہاں بین کرنے کی کوشتش کرنے اب انگریزوں نے اس سے بہت زیادہ علاقہ یز فاقبن ہونے کے علاوه ا دھرکے زمینداروں کو بھی پرچالیا تھا اور چاہتے نقے کہ اس حسکہ ارصیٰ کے عوصٰ نہ کوئی پی سركار نظام كوا دأكرين اورندكسي فوجي خدمت وامداد كاوعده كربي أكرجه اس معابد سے كى درخوات میں النوں نے بیات ماکی تھی کہ برعلاقہ النہیں شرائط کے تحت ان کو دیا جائے جن کے سے اتفادہ فرنسييوں کو ديا گيا تھا۔اس اخلاف کو رفع کرنے کے لئے انگریزوں کو آگے چل کر طربی کوٹ مثل کرنی بڑی ۔ ادرگیسہ کی خبک تنا ہنوازخاں کے عہد دیوانی میں سوریا راؤ زمیندا رزمل نے سکرشی تھی ہن وہ ے۔ جیدرا با دہنچکا نتظامات ریاست میں مصردت ہوسے نواس (سوریا را وُ) کو فلعہ کے باسبانو اِکیٰ غفلت سے ایک رور موقع مل کمیا اوروہ قلعہ سے کل بھا گا نرمل پنچکیاس نے فوج فراہم کرلی خوا عبدالشهيدخال كوجونظام عليفال كى طرف سے وہال كے حاكم تقص سُولى ديدى ۔اس كواس خبر ور كى مزادىينے كے لئے بندگا نعالى نے مہراب جُنگ كوروا ندكيا اوران كى كمك كے لئے ان كے بيجيے ہى ولیر خبگ کوابنی گار دبوں کی فوج کے ساتھ بھیجا اوران کے بعدسب سے احت رصلابت جنگ ساتوآپ خود بھی تنظے بالکنڈ ہ پہنچنے پر سہراب جنگ نے سُور یا راؤ کےساتھ حاضر خدمت ہو کر قدمبو عال كي اورمعذرت ما فات كي درخواست حب براس كا قصوُرمعان مواا دراس كواسي علاقدير بچروامور فرمادیا یہیں یہ اطّلاع ملی که مرہوں نے ہادرگڈھ (فلعہ ٹرھ گاؤں) وغیرہ محالات سرکارعا برقىضە كرلىيا ہے اوراُن كے سردار*ت داسيورا دُب*عا دُنے اخْرَنگر كے ملعدار توى جُنگ كوجاگيراور دولت کالالح دیکرائ سے فلعد احد مگر صل کرنیا اوراس کے بعدوہ اپنی بھاری فوج کے ساتھ اوگیر كى طوف بڑھ رہے ہیں جہاں پنجکر وہ فصدر کھتے تھے کہ عید آباد کامنے لیں بندگا نعالی اور صلابت نے برارا دہ کیا کہ وہیں( بالکنڈہ) سے مرہٹوں کی مدافعت کے لئے متوجہ موں خیانچے سور ہا راؤ منگر کواس کی فوج کے ساتھ لینے ہمراہ لیاا درّفلغُہ اودگیر کی طرف روا نہ ہوے وہاں پہنچنے کے بعدہ اجادی م٥٠ حنوري سنشك كوم مثه فوج منودار بوي ماحب صديقة العَالَم كا عنباركيا حائبة ونظاهم نياك سلە خطوط د فتر نینیوا مطبوعه گورنمنٹ سنطول پریس بهبئی۔

اودگیر پنج کی تایخ ۲۲ - جادی الاول بے توزک آصفیہ نے ۲۵ - جادی الاول تبائی ہے قباس تا ہوئی۔ ہوتا ہے کہ وہاں وہ ۲۲ - جادی الاول کو پہنچ اور ۲۵ - جادی الاول کومر میٹہ فوج متعابل ہوئی۔

بسركارعالى كاايك قلعه وسُوم بة فلعنه اوسئه اودگير كي حبوب مغرب مين واقع ب اور دوسل . قلعهٔ دھارورشمال مغرب میں جہاں علاّ دسرکارعالی کے سردارا بنی اپنی فوج کے ساتھ نبدگا نعالی کی فوج آ ملنے کے لیے حمیع تھے لیکن مرہٹوں کے حالل ہونے کے باعث وہ ان کی طرف طرعہ نہیں سکتے تھے ٔ بینا مام ملینال اگر کسی صورت سے اپنے ان سردا روں سطیخی موکرا حریکر کی طرف بڑھنے اوراس نیصنبہ كريك وبذكى طرف كوج كرتے توان اموركى خاطر حوشالى منديس مرمطول كے خلاف بيدا مورہے تھے ان كونظام على خال كى حسب خوائش تمرا لُط بِرِصلى كرتے نبتى اس واسطے كدان كى فوج زيا دوعرضا وکن بین نهبین طیسکتی نفی که جن مغایبه سه رَدارول کی تحریب کی نبایر منهدوشا ن بین اخرزنیا ۱۰ بدالی کیتر پر میں مرسوں برایک زر دست حله کی تیاریاں موری تنیں اسی امرکو مد نظر کھر کر نظام علیجاں نے حکم دیا کہ اودگركے حصارے كوچ كركے جل سرج مبى موسكة نام نزج دھا رُور پہنچ جاسے جب ان كى فوج اودگرہے آ كر برهي تومر مينه فوج نے باقا عده فراحمت شروع كى -اس كانقشه جنگ كے فاكد سے طاہم و كا جبيب ہرا كب صقد فوج كا قيام اور تمنيوں قلعول اوركير، اوسه ، وسارور)كے مقام وقوع تباك كئے ہي ا س موقع بغنيم كى حلمه فوج سامه مزار سوار شِيتَل عنى اور نطام علنجال كى فوج كلهم سات مزارتهى باوجُو اس فلت کے بند کا نعالی نے لینے تو بنیا نہ کو با زووں پر رکھ کرمتا بلد کرتے ہو ہے آگے بڑھنے کا کم مرشوں کی فیج میں سب سے زیادہ کا مرا ہیم خال گارڈی کے نوپ خانے کیاجس کے معلیا میں تینے خبگ اورسہاب جنگ نے جوانمزدی اوربہا دری کے بڑے جو ہرد کھائے اور اراہیم جالگی

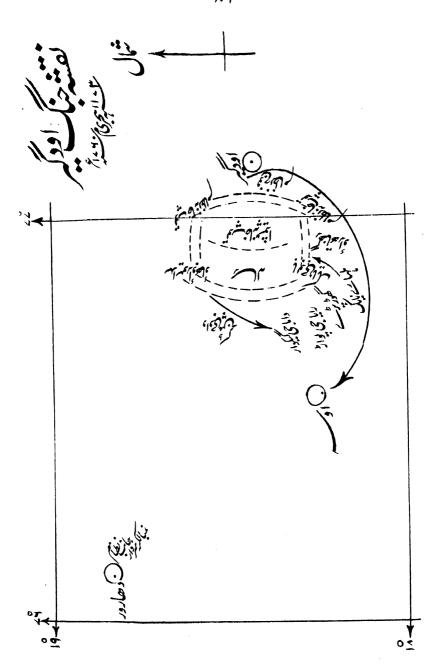

نوچ کے گبارہ نشان ص<sup>س</sup>ل کئے ہمرحال اسی طرح ارٹتے بھڑتے مرہٹہ فوج بیٹھیے بٹنی جلی اور نظام<sup>و</sup> کیا كى فوج آگے بڑھتى گئى بىيا ن تك كەقلىءًا وسە پېنچ گئى اس قلعه مىس كىچىسامان ركھ كرا ورسامان فرائېم كىك بندگا بغالی نے دھارور کی طوف کوج کاحکم دیا۔ اب مرمٹوں نے میدو یکھا کداگر نظام ملیفال کی فوج وصارو کی فیج سے لمخن موجائے تواکن کی قزت بہت بڑھ جا بُلگی اس رفتا رخبگ سے بیشیو انجی متنا تزہوے ر جیجال اورا عفوں نے اپنے عزیز ذفر ہیے عبُدہ وارون کو جمع کر کے کہا کہ اس طرز حبگ سے توقع نہیں ہے کفطام یا صلابت جبگ پر کامیا بی مواس واسطے که وه جنگ کرتے موے برابر بڑھ رہے ہں اوراب ان کا خ بُو نہ کی ہمت ہیں ہے ہم ان کے پیچھے تیجیے کہا ت ک*ک بھر ب ہم کو مہندو س*تان کی طرف متوجہ ہونا بنبوا كابهائي سداسيوراؤ بهاؤاس كالمخاركل تفااورينهم اسى كى سركر دكى مين تقي اس نے اس بر یہ رانے طا ہر کی کہ رباست آصیفہ سے صلح کر کے کچھ حینہ ملک مال کریس اور بھر ہیں سے مال کی طرن منوجه مول صاحب نوزك آصفيه لكضائب كذفلعة اوسدسے تحلفے كے روزمرمٹول كاويل صلابن نبك ئے ہاتفی کے آگے آگر صلی کامتدعی ہواا مخوں نے اس کے نضرع والحاج برلمتفت موكر ملح بريضامندى ظاهركى ليكن نظام عليخال نے مرمطول كى اس د بواست بركدكو ئى حصلاك ان کو دیرصلح کی جائے فرمایاکہ

' ہم ا تبلعوں کے حصول کے لئے آئے ہیں جوم ہٹمہ سر داروں نے خصب کر لئے تدکہ ملارات جاگیری غرض سے .....''

اِس دورا ن میں بیا طلاع لمی که مرشول کی فوج دھا رُور کے راست بربابک شیلے کے با مُین

چپچاپ اُترآنی ہے ناکہ اگر صلع پڑھینیہ نہ ہو توحلہ کردیا جائے کیکن نظام علیغاں نے سلے سے عزا كباا ورشاع عام كوترك كر كي على واست المنتار كرنے كے عوض داست اس طبيعي بين محطيجها مرط فع جمع نعى وا براجيم خان نے اپنى تو يول سے آگے بڑھنے كاراست دروك ليا اور تامر بطفي نے بندگا نعالی کی فوج کو گیرلیا لیکن خود بدولت اپنی فوج کے ساتھ کمال حبارت سے زدو برکزکتے موے ایک مقام برجهاں آب و دَا مَر کافی میّداً سَکناتھا ہینے گئے اوراب مبی ارادہ یہی تھا کہ فلعد رساُ وُ بہنے جائمی اوروہاں سے بینہ کاارادہ کریں آخرہ اے جا دی الثانی کو وہاں سے بخل کر ریکنہ آنبہ جو گائی موضع اندوىدكوبيني يهال بسنت رائ بينجاركا باربردارى كاايك اون كركا اس كاستدى فوج حنیدا ول کے سردار محدمعین خال شوکت جنگ اپنی فوج لیکررک گئے کہ گرا ہوا ساما ن اٹھالیس ا در ا دنٹ پر بچرلدواکر راصیں۔ اس عرصہ بن قلب فوج آگے نحل گئی۔ مرسمہ فوج نے اس موقع سے خاکہ ہ الهاكراس جِداول فع كوگهرايي ا درايك ايك كونه تينغ كرنا شروع كيا يشوكت جَنگ شهيدم كيُّے اور ان کے ساتھ مبنت رائے بھی کا م آئے اور دو سرے مردارا ور فوج کے بہتِ سارے بیا ہی ل مجھ مرشوں کے بھی تقریباً ایب ہزار سیاہی ارے گئے فوج جندا ول سے فارغ موکرمر پٹے فلب فوج کی کم متوحه ہوے جواپنی چنداول کی مدد کے لئے اپنارُخ پیسر جکی تنمی ۔ اِسی فلب فرج میں نظام علیفال مجاتھے دہ نیروں سے بھنر نعنیں مافعت میں حصر لینے گئے بہاں کا کدان کے خاصے کے ہاتھی اور مرم فرقع کے درمیان بہت نفوڑا فاصلہ رہ گیا اِسی دوران میں منجانب التدانعان بیمبی آیاکہ بمرای مے بنجارہ

کے صاحب نوزک آصینہ نے اس وافعد کی تایخ عدجادی اثنائی ستائے لئہ تبائی ہے ا درصاحب تاریخ ففوہ ۱۰ ۔ جادی الاہ ل ستائے لاجری ا درمینی ا کے دفتر کے کا غذات کی گوسے اس کی تاریخ ۳ رفروری نششاع ثنا بت ہوتی ہے جصاحب نوزک آصینہ کی بایخ سے باکل مطابقت دکھنی ہے اسی لئے ہم نے اسمورّخ کے ول کو ترجع دی ہے ۱۲

ہزار ہا بیل ھائل آگئے اور دست بدست جنگ کی نومت نہ آئی دُور دُور ہی سے متفا بلہ مو ہار ہا آخر شام کے توسب حبگ رکی اور مرہٹے سرکا رہالی کی فوج کو محاصرہ کئے ہو سے تغیر گئے بندگا نعالی صبح کو ابھی لاشو کے المهانيا وردنن كرينا وزخميول كيعربهم بلي علاج معالج كحاحكام ديني ميس مصروت تفح كدرته فن عبر نمودار مهوئى اس موقع برصلات جنگ حنگ سے بدیل موجیكے تصادان كى فوج كا ايك عند جسته کا مآگیا تفااس لئے انھوں نے صلے کر لینے پرآ مادگی ظا **م**رکی لیکن نظام علیغاں کا خیال تھا کہ صلح ذکیجا كة ترا نُط فريق منفا بل كے من مانے قبول كرنے بڑينگے اور چاہتے بہ تنے كركسى طرح دھارور ہيجكيروما اگ تازه دم فوج مسطحتی موجایش اور بچرم مٹوں سے اچھی طرح مقابلہ کریں لیکن بیرائے صلات خبگ و من نبن نبوی الفول نے بہی خیال کیا کہ کل اتنی فوج کٹ گئی اور آج خدا جائے کتنی اورکٹ جا کیگی اور مكن بكداس موقع ربعض امراء نے صلابت خبگ كے خيال كى نائيد باصلى كے لئے اُن سے تحر كج بھى کی ہوجبیا کہ صاحب تورکر آصفیہ کا بیان ہے یا بیکہ خود صلابت جنگ اس خیال سے اس کو مناب سمجتة مول كداب معاملات رياست بين نطام عليغال كے غلبه بإجانے كى وجه سے ان كور مايست ما بوسى بوگئى تقى اور فبل اس كے كەز مام ملطنت علانيد طور برنطا معلىغاں لينے ہاتھ ميں لے ليس وہ یہ چاہتے ہوں کہا کیب طرف تو مرہوں 'سے صلح کرکے اپنی آئندہ 'صلاح و فلاح کی خاطران کے اُن جائے بیداکریں اور دوسرے طرف صلح کے بہانے میں ریاست کا ایک مفول صند مالک محروبہ تتنزع كركے نظام علیفال كی آئذه حکومت کے لئے ایک محدود و مختصر خطّ جیوڑویں۔بہرحال خیال حو کیچہ بھی ہو۔صلابت جنگ نے بلا لحاظ رائے نبدگا نعالی حبدربارخاں نتیرخباک کومنضر یوں کے مثا

صلح کی غرض سے مرہٹوں کے نشکر میں ہیجا جس پراہنون نے حسب دیخوا ہ تمارُ لط بیش کئے جن کی ہیے قلځه سیروملعه دولت آباد وبریان پورو خاندېس مع محا ملات محاصلی ساځه لاکه رو بیے علاقه سرکارها سے خارج ہوگئے اِس ملے کی نسبت مورفیں ہی اختلاف ہے جنا نجد صاحب آثر اصفی کہنا ہے ۔ بيصلح راجر برتاب ونت كے ذريعه طيبائي صاحب كوك صفيه كمناہے كدا س صلى كى مكيل سراب جباك در راجربرتاب ونت کے ذربعہ موی ۔ صاحب صرفیتہ العالم توزک آصفیہ کا ہمزمان ہے اگر ہم اس امرکو تسليم کيس که بيصلح نظام علينال کے نشاء کے خلاف ہوی ہے تو ہائز اسفی اور توزک آصفيہ کا قرارہا کے قابل نہیں علوم ہونا اس واسطے کہ سہراب نبگ ا ور اجہ ریّاب ونت نظام علینجاں کے ہواخواہو میں نفے اوران کے خلاف مرسنی ذراسا کا مرحی نہیں کرنے تھے البین صورت بر مکن نہیں ہے کہ وہ نظام البخال كے مشاء كے خلاف صلابت جُنگ كے منشاء بركار بند ہوتے ہوں اگر ہم ما تراضفى قول وتسليم رئيس نوبم اس امركونسليم بين كرسكت كه نظام عليغان اس صلح سي تفن نهبل تقريم بي كذنطام علبجال ني صلحة المصلح سي نبطا برائح أت كيابهوا ورباطنًا بدا غنبار ضرورت اس مزيغني ہوں اورکمیل ترائط صلح کے لیے صلابت جنگ کی صوا بدید سے نثیر حنگ ما مور موے ہوں ۔اور صاحب باریخ طفر شکے بیان سے تقریبا ہیں معلوم ہو ناہے جیا نجراس کے الفاظ یہ ہیں۔ '' نواب صلابت جُنگ از ملاحظهٔ حال فرح حیٰدادو لیا ندیشیده برضلات اِسے نبکتا حضرت كداصلارا غب بصلح نبود خودنجود حرت صلح بميان آورده بنيرالملك جبدريط نيرنجب دبوان دكن رامع منصنديان درشكرمقهور فرشا ده خاطرخواه آنهاا سأفولتهم

ولعه دولت آباد و برمان بُورمع محالات شفت لک رویبه درست کرده دا ده معاود فرمودند - "

بېرحسال اس سلحى روسے جوحد ملك كەمالك محود ئەركارعالى سے خارج ہوگیا اس كے حال كرنے كى مرجله مرواروں كوابك عرصه سے تمنا تھى۔ يہ صلح جس وقت ہوى ہے اس وقت مرجوں كو شمالى ہند میں احرشاه ابدالى كى طوف سے بڑا خطوہ تھا اور جُله مرجلہ قوت كا وہا مجتمع ہونا لازم تھا۔ اگراس موقع برصلا بت جنگ كچھ ہى تحل دسكوت يا نسابل و تكاسل سے كام ليتے توقيين تفاكه مر فودا بينے آپ و زمواست صلح بين كرتے اوراس فوبت بران كومب و نواہ ثما ئول كے منظور كرنے برجوبور كرسے تھے۔ اس من كے ليد ہى بھاؤراؤاوروسواس راؤكى مركردگى میں مربطہ فوج شمال كى طرف روانہ ہوئى۔

نظام علی خان کا سین کا کے دید نظام علی خان کو سرکاران شالی کے انتظام کے لئے جاناتھا اور سالت جنگ سے خار بی کے زمیندار ریاست آصفیہ سے کنارہ کش ہوکرا گرزی کمینی کی حا میں آگئے تھے اور اگرزی عہدہ دار یہ باور کرتے تھے کہ وہ اس خطا ملک پر بدریعہ معا بدہ فابض ہیں اور اس قبضہ کی بابت ریاست آصفیہ کی کئی بالاوستی ان پرنہیں ہے ۔ اُن زمینداروں اور انگریزی عہدہ داروں کی اصلاح کے لئے وہ اُو حرروا نہوں سے اور صلابت جنگ حیدر آبا و آگئے جہال کو عمدہ داروں کی اصلاح کے لئے وہ اُو حرروا نہوں سے اور صلابت جنگ حیدر آبا و آگئے جہال کو خرار کیا وہ کا داروں کی درا کہ میں مرفراز کبادہ خود ملی وہ الی امرور سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتے تھے اس لئے درا میل راجر تن چیدعون کا لکا داس ورد ملی وہ ای امرور سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتے تھے اس لئے درا میل راجر تن چیدعون کا لکا داس ویدریار خال شیر برگیا۔ ہی ان کا یا تھ بالے نے تھے نظام علی خال راجم ندری پہنچے تھے اور ابھی وہ یا

حسب دلخوا ه انتظامات مونے نہیں بائے تھے کہ ان کو بیا طلاح ملی کہ و کالت مطلق کی خدمت جے وہ ا تبک انجام دیرہے تھے مبارزالملک کے میٹروکروی گئی اسسے متنا تر مہوکروہ وہیں سے چدرآباد واپس ہوسے بہاں آگر گوشدمحل کے میدان میں فروکش ہوسے صلابت جنگ کی لون مزاجی ہے۔ برکشتا ہوکرائن سے بدکہا کہ" اراکین دولت آپ کے اورمیرے مابین مخالفت کی بناءڈالنا جاہنے ہیں مجاثنا ہوں کدان گندم ناجو فروشوں کی تا دیب کرکے انتظام ریاست کو درست کروں لیکین آب کی ہل سے بیمکن نہ ہواا ورمیں نے خود آپ کے پاس خاطر سے اس میں نامل کیا یہ جہز نیابت جو چند ہے ہیے پاس ا مانت ضی میں اس کو واپس کر د تنا موں مجھے اس کی صرورت نہیں ہے صلابت جنگ نے آيئ بائين ننايُّن كرك 'ال ديارتن جيندكوالبته على م*رك نظر مبذكر د*يا ا ورنطا معليغان كوموسم ال المگندل میں گزارنے کی اجازت مرحمت فرمائی ا دراسی اثناء میں انھوں نے بسالت جنگ کوا دھونی سطلب کیا وہ بلدہ آئے اور انتظام ریاست میں وخیل ہوے اور اس کے ساتھ سانھ انتوائے بينسب سے جيو الے بعائي مغل علنجاں أ مراملك كونا ندير كى صور دارى سے متناز فرا يا موسم باراك ختم ہونے پر بیخبر ملی کہ بالا جی را وُکے بھائی رگھنا تھ را وُنے علاقہ سر کارعالی میں لوٹ مارمجادی ہے ا در علاقهٔ میدک تک در آیا ہے اس کے مقلیلے کے لئے حیدر آبا دسے صلابت جنگ اور سالہ ہے گ تعلاورا دحرسے نظام علیفال منوج ہوے نا مرالملک نے لینے علاقہ ان ندیر کو جاتے ہوے نوام کیا میں نظام علیناں سے ملا قات کی اوران کے ایا اسے وہ بھی اس مُہم میں ننر کیب ہوے اورس اطائى مونے والى غى اسى شب ركھنا تفدراؤكو ياطلاع ملى كدم يېلول كومېندوشنان يېزنكست فاحش ہوی اور تقریباً ساری مرسمه فوج خبگ میں کا م آگئی اس اطلاع پراس نے صلح کی ورخوا ست کی۔

بندگانعالى نے اس بناير درخواست قبول كى كەبھائيوں ميں اس موفع برسُونېمى موكمئ نفى جن كا بالهى تصفيه حباك سے بہلے ضرورى تھا صِلے كے شرائط معلوم نہيں ہوسكے۔ اس مہم سے ابھی وُرِی طُرِج فراغت نہیں ہو ئی تھی کہ مخبرین نے بہ خبردی کہ بدیر کے فلعدار مقتدا خان نے بغاوت کردی اس لئے بندگا نعالی اس کی تنبیہ کے لئے متوجہ وے قلعہ کامحا صرہ کیا تعور سے ہی عرصہ بیں و **ہرُ فا** كرلياكيا قلعه رقبضه عال كرمح بندگانعالى نے سُادت خاں كو خدمت قلعدارى برما موركيا اور بلدهٔ حید رآباد آگرگوشه محل کے مبدان میں قیام فرمایا اور صلابت جنگ حید رآبا وکی نظامت بر بہا در دل خاں کو مقرر کے حبوب میں اناگندی کو روانہ ہوسے ناظم ندکورنے بندگا نعالی کی فابو ع*ال کرکے بذرگرز*انی نظام علیجاں تمام ماہ صیبا مہیں تعیم رہے او*ر نما زعید کے* لئے مبدے می<sup>سے</sup> موکرعید گا ه کو روا نه مهوے بعدا دائے نما زعیدگا ہے میدان میں خمیدزن ہوے اب باطلاع کہ صلابت جنگ گلبرگہ کی سمت روا نہ ہو*رہے ہ*یں باہمی مفاہمت وتصفیہ فلب کے لئے نظا عملیجا ں نے مناسب بہخیال کیا کہ گلبرگہ ہی میں صلابت جنگ سے ملاقات کریں اورا ُدھوروا نہ ہوسے وہ بہنج کرصلابت جنگ سے ملافات کی اس کے بعد ہی بسالت جنگ او حُونی جلے گئے اورزیر گرب مستعنی ہوکر یو نہ کو کل گئے۔اس کے بعد با قاعدہ طور برصاابت جنگ اور نظام علیجال کے مابین حضرت بنده نوازگیبودراز رحمتهٔ النه علیه کی درگاه میں عهدویهاین بوے که صلابت جنگ اُن کے ن خلاف نشأ دکوئی کام کریں گے اور نہ نظام علیجاں ان کی صلح دولت کے خلاف کیج کریں گے اس کے بعد بیہ طے بابا کہ اکلاموسم ماراں میدر میں گزاریں اور کلبر کمسنے عل کر راست میں سیوز سکار كرتة موت بيدر بهنج يشيرخبك كوبؤنه جلن جلسانكي وجرس خدمت ديواني تقرطلب تقى بيان

اس خدمت برتنا منوا زخال کے بیٹے صمصا ملالک عبدالحی خاں کوما مُورکیا۔ اس أنناءميں بالاجي راؤمبشو كاانتقالٰ (١٩ - ذيفيده ميك الله م٢٢ - مئے النا المورشنبه) موگیا ا وران کی حگران کا کمس ل<sup>و</sup> کا ما دھوراؤگڏی بربيٹھيا اس کا چيا رگھنا تھ راؤاس کا علی تھرم<sup>ور</sup> اس نے سامان خبگ تیارکر کے ریاست آصفیہ برحلہ کا قصد کیاجس کی اطلاع پر منبر گا نعالی مجی نیا آ ہوے سے گے بڑھے اور قلعہ دھارور بہنچے ہیاں یہ برچہ لگا کدائس نے اور مگ آباد کا محاصرہ ک<sup>ایا</sup> ا دراس کی فوج نے اطلاف میں حسب عادت لو ملے مار مجا دی ہے وہاں کے صوئبر دار در کا قالمنجال مونمن لللك فيثهركي خاطرخواه حفاظت كي سبئه نظام علينجال دهارور سيحآكے برجےا وررگھناتھ تنهرکے محاصرہ کو چپواکران کی طرف بلٹا جب نظام علیناں کی فیج آگے بڑھنے لگی تو وہ بھراورنگ او سے قریب ہونے لگا ناکہ قلعۂ دولت آباد میں نیا مگزیں ہو کرخوب مقابلہ کرے بندگا نعالی سے بیجیجه بهی اورنگ آبا دیهنچ گئے اور سامان رسد فرا مهم کیا فلعهٔ دولت آبا د کاانتظام تھج کیا اورلید از صرورت سامان تنهر میں صور کر ۲۳ ربیع الاول کو و ہاں سے واپس ہوسے اور روزا نہ کڑتے بھڑتے برا رقصبہ ٹوکہ تک چلے گئے اورو ہاں سےاخر نگر کی سمت اختیار کی کہ وہ مرمٹوں کے قبضہ یں جلاگیا چارکنڈ پہنچے پرمعرکہ کارزار نہایت گرم ہوا۔ مرہٹوں کا نوپ خا نہایک بیٹ بہریسے آنشازی رنگا اس برنظام علینا سفے راجبیتا ب ونت اورسیب الدّوله کوا دُ حرمْقا بله کا حکم کیا اور دوسری طرن جانوجی نمبالکرکو حلہ کے لئے کہا دوطرف سے حلہ ہونے لگا۔ دوپہررات نک میدان خبگ میشت وخون ہوتا رہا آخرم مٹوں نے تاب مقاومت نہ لاکر راہِ فرارا ختیار کی اس کے بعد بندگا نعالی کی فع احرنگر کے قریب بنجی تو یہاں رگھنا تھ را دُنے خودا بنی فوج کوجمع کرکے جانب چیپ کدا و دھر راجہ

ونا يك داس ليني رساله كے ساتھ قائم تقع آگرا اگر عبن وقت برسُلطائخي منبالكرا ورمرا دخان سكي مدد پر نه پنچ تومکن تفاکه اس کے فدم اکھڑ جانے اِسی طرح زد و بُرد کرتے ہوے جب بند کا نعالی کی فیح ۔ اللہ ترک آبا دمیر پہنچی توہیاں مرمٹوں نے بڑاہی جان وڑمفا بارکیا بندگا نعالی صلامت جنگ کوا یک محفی ظ مفام برجو وكرخودآ كحرج مط اورم معول وعفكاتي بوسان كيتعاقب ميں ايخ كوس نك آكے كا كنے اورآ دھی ران کے فربِ اپنی قیام گا ہ پروایس ہو سے مبٹے میں بھران کے تعافب میں آگے ٹرسے اورگوریہ بر تفام کیا اس کے دورے کنا رہے سے مرہٹہ فیج نے گولندازی شیروع کی اس کے عورُ کے وقت بھی ترجو ف منفذ طور رطبی مراحمت کی لیکن ان کو کامبایی نه بوی اسی طرح ترصفے ترصفے حب بوند کے قریب بہنچ گئے توراجہ جندرسین کے بلیٹے رامچندر کے اغواسے نا صالملک مغل علی خاں ۲۷ ہے ادی الاول کو اپنی ہمراہی فوج کے سا تفدرات بین کل کرمر مٹوں سے جاملے براطلاع با کرصلاب جنگ بھی اس امریآ مادہ ہوگئے کہ نظام کینیا ں کا سانند حیور کرنن تنہا بینیو سے ال جائیں جیمے کو سند کا نعالی نے تمام فوجے *شار*د كوحمع كركے فرما ياك

"اس دنیائے دوروزہ میں آدمی کوئرا نام خور روزگار پر چپولونا انسانیت و مرداگی سے بیر ہوا ورجو ہر جوا نمردی سے آرائٹ یہ ہوت رفت رفت سے بیر ہوا ورجو ہر جوا نمردی سے آرائٹ یہ ہوت رفت رفاقت اواکرے ور نہ بایدان رخصت صاصر ہے جد صرجی چاہے ہے۔

کوئی امر بانع و مزاحم نہیں ہے ''
جانوجی اورسلطان جی نے آبدیدہ ہوکرکہا کہ جانوجی اورسلطان جی نے آبدیدہ ہوکرکہا کہ سے آج کے دن مک جان نثاری میں کوئی دقیقہ فروگذا

نہیں کیا ہے اور لوازم اطاعت وعقبدت سے سرنا بی نہیں کی ہے۔ رامجذرنے اپنے بزرگوں کے نام پرکانگ لکا یاہے ہم مرمواطاعت سے گردن نموڑ نیگے " اس عہدوییان کے بعددہ سرے روز خو دیدولت نز کب معرکہ ہو جس سے ٹ کرمین ا زی<sup>ا ہ</sup> پیدا ہوگئی اس سے متوحش ہوکر رگھنا نھ راؤنے بہخیا ل کیا کہبیں! سیا ہنو کہ بندگا نعالی کوغلبہ ہ<sup>ور</sup> بونه جوه باس سے دس ہی کوس برخما تباہ و فاراج ہوجائے ۔اِسی بناء براس فے صلح کی درخواست کی حانوجی اور سُلطان جی ہی کے ذریعة ترا لُط صُلح طے ہوے اور ننائیں لاکھ رویے صور چجنتہ نبیاد اورصُوبر بديرسے بند كانعالى كى ندركے اوراسى برصلى بهوئى صاحب توزك آصفي تعجب كرناہے اور كمتاب كديه صلح مين اسى تاريخ طيائي بحب تاريخ كد گذشته سال احرشاه ابدالي كوياني بيتاب فتح ہوئ تھی۔ا سصُلے کے بعد بندگا نعالی رامجِندر کے تعلقہ پنج محال کی طرف روا نہ ہوے ک<sup>م</sup>غاعلیجا <sup>کو</sup> ا غوا کرنے اور عین حبگ میں مرمٹوں کے طرف نتیقل ہونے سے اس کو تدارک و تنبیہ کرنے کی <del>ض</del>ر تعی کیا س کے منعلق کو ٹی تفصیل معلوم نہیں ہوسکی کہ وہاں کیا وا تعات بیش کئے بہرحال و تعلیل میں وہاں سے فاغ ہوے اور بدر کو مراحبت عل میں آئی۔ یوں تواس سے بیٹیز بھی نبدگا نعالی کو صلابت جنگ کی نلون اور سُو، مزاجی کے تجربے بہت ہوے تھے لیکن اس جنگ میں توبہت زیادہ . نلخ تجرب ہوے اور مہشداس امرسے نظام علی خال کو خبر دار رہنا بڑا کہ کہیں صلابت جنگ مرتبو سے نال مائیں یا پر کہبیں وہ لینے مصوبوں کو توڑنے کے لئے کوئی مہل اٹھاری نہ کریں اس مقطع پر اوراس سے پہلے بھی صلابت جنگ کے ایسے بہت سے خطوط دست باب ہوسے تھے جن ہی کوئی نۇڭ كارروائى نظاملىغال كے خلاف يائى جاتى تقى اب درگذر كى كوئى مدا ورخبردارى كى انتهانبىي

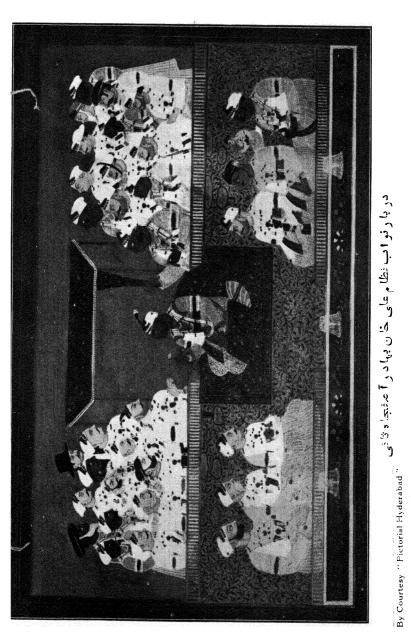

رہی تھی اسی اختلات اور سوء مزاجی سے ملک میں تقریبًا برطون فتنہ وفسادک آثار پیلی ہور تھے اور عامدًر عا بائے نئے میکاموں اورخط سروں میں گرفتا رکھی ۔ اس بناء پرا تفول (نگلفا) نے ایک روز دربا درنعقد کیا اورام اسے مشورہ کیا کہ

ئیں نو قیا مامئ اور نع بریشانی کی کوششش کررہا ہوں اور برا درنامہر ہان میر فلاف سلوک کررہے ہیں ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا جاہئے کہ عوام کی پریشا رفع ہو۔''

اس رسيمول في متفق اللفظ بوكركهاكه

د ورنوبت خانهٔ و نیا مرکس نوبت بنو*بت کوس مرا دمی زند* تا بوم نینخ فیالصور

. نفیبا مالت و کامگاری مرکب مرتبه بمرنه می دمه......»

دو بهرصال صلاح دولت آصفیه کامقتضایه ہے کہ صلابت جنگ کاروبار ریائے

چندے کنارہ کش ہی رہیں اورجب معاملات ریاست سلجھ جائیں تو بھر حکومت کیے۔ سر

منكن مول -

اِسی مشورے کی بناء برقلعۂ سیدرمیں نہا۔ ذیجیہ ھے لائم مالے کی کا اسکار کو اغین خرو کر دیا اورامور سلطنت کا بارنظا علینجاں نے اپنی ذات برلیا۔

انزولئے صلابت جنگ اورنظام علیفاں پرریاست کے نتقل ہونے کے مسلم یہ بعین مورضین ہیں جواختلاف ہے اس کا اظہار صاحب د آصف جاہ تانی نئے نصفول طریقیہ سے کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں۔ د حدیقیتالعالم مقاله ثانی صفی ۲۹۱ میں میرعالم نے حسب ذیل عبارت لکھی ہے،۔ بعداستقرار صلح معاودت بر بیدر مؤدہ در ہیں سال صوّبہ داری دکمن از بیٹیگاہ نوع خلافت بنام اوعز صدوریانت بنا برآں برا در را منزدی ساختہ خودراتی دفا مہات رہاست گردید ؛

يعارت بخبه ما زالا واجد سوم فحدا عد برموج د بمعلوم مؤنا ب كد ما نزالا والمرائد مولف صمصام الدوله سه مرعالم في يعبارت نقل كي ب اورا بني اس تخريك تبو يس صاحب خرانه ها مره كاحواله ديا ب .... نعجب سے كدو مي مرعالم اپني كنا حد تقية العالم مقالة أن في كے سفحه ٢٦٩ بر لكھتے ہيں ''

المن المراكم المراكم

یاس زمانه کاوا فعدہے جبکہ مانز الامراء کے صنعت صمصام الدّولہ نتہ بہو چکے تفعیل ہے۔ تصنیف میں واقعات ما بعد کی کمیل (سمّٹ الکہیں) ان کے بیٹے نے کی ہے اس زمانہ کی صحیحے وافعات مانز الامراء ، خزائہ عامرہ ، مانز آصعنی اور تاریخ طفرہ ہی سے معلوم ہوسکتے ہیں کہ واقعہ

له آسف ماه <sup>ژ</sup>انی صفحه ۴ ه حاکشیه-

قرب ترین عرصہ میں مزنب ہوئی ہیں اوراُن کے مرتب و مُولف تقریبًا اِن واقعات ہیں تشریب ہوئی ہیں اوراُن کے مرتب و مُولف تقریبًا اِن واقعات ہیں تشریب ہوئی ہیں الرچر شاہ تجلی علی صاحب توزک آصفیہ بھی لینے ماموں کے ہمراہ شریب بنگی یک شریب بنگی اور اس کے علاوہ وہ کوئی مماز لوگوں ہیں بنگی یک شریب بنگی یک فرمان کئے ہم نہ توزک آصفیہ کو مورضین سبوق الذکر پر ترجیح دیسکتے ہیں اور نصاحب صدیفت العالم کو جو اکثر صاحب توزک آصفیہ کا خوشہ میں ہے آنز الا مرا اور خرائہ مامرہ اس امر بین فق اللفظ ہیں کو ذرمان شاہی کی نباء برنظا م علیجاں نے ہمام ریاست لینے کم تھی لیے اور تاریخ طفر م کا بین ان بیرے کہ:۔۔

" بندگان صفرت از تلون مزاجی صلابت جنگ به تنگ آمده لا بیا رنظر نبدگرد و بندگان صفرت از تلون مزاجی صلابت جنگ به تنگ آمده لا بیا رنظر نبدگرد و وقعه مخار آباد گذاشتند و جمیع کارخانجات و عمله و نعله و کن را بخود متعاتی فرموده انتظام خضر مهمآت شدند"

لیکن ہم سی وختلف البیانی نہیں تصور کرسکتے اس واسطے کے صلابت جنگ کے انزوا کے بعد
نظام علیخاں کا جہام ریاست پر متصرف ہونا تینول مورضین کوتسلیم ہے فرق صرف یہ ہے کہ
مقرح موخرالذکرنے فرما ن نتاہی کا ذکر نہیں کیا ہے جس کی وجہ دہی ہوسکتی ہے جوصاحب
واصف جا ہ نانی نے بتائی ہے یعنے یہ کہ اس زمانہ میں فرمان کی اہمیت محض رسمی رہ گئی تھی،
مورضین کے اس اختلاف یا فروگذاشت کے مطالعہ اور بعض د تنا ویزات کے معائنہ کے بعد
ہم اس نتیجہ بر پہنچے ہیں کہ نظام علیغال بید رہینچے ہی صلا بت جنگ کو نظر نبد کرکے مندریا ج
آپ تکن ہوے اور وربا رشاہی میں ان وانعمات کا اظہار صب رسیم مقررہ و حا دات متمرہ کیا
لیم نظر منموہ ہوں۔

جس کی بنا، پر نبهنشا وسلطنت معلیہ نے مصل رہمی طور پر اپنے فرمان کے ذریعہ ان کے عمل کی توثیق کردی ماسے اس خیال کی تاثید خرالۂ عامرہ کے اس بیان سے ہم تی ہے۔

——<del>/====</del>+

تبعث

وقط الم على خال آصف جاه اول كے چونفے صاحبزادے تھے ان کوکوں كے نرديك کے نتقال کے دقت موجود ہوں گے ان کالینے والد کے تخت سلطنت پڑتکن ہونا بعیداز فیاس صرور ہوگاکہ اُن سے بڑے ان کے نین صاحبرادے اور نقے جن کوان کے نفاملین بی کلانیت حال خاکیم کی بيدا. يه امر عندر خصا كذفيل م لينجال ريايت دكن مينيكن م**وكر ربين اس لئ**ے آصف جا اول كيا نتقال **ير م**عد سط سيا لمبينيا <u> ہوتے گئ</u>ے چودہ بندر مال کے اندسِلطنت اُن کک بینج کی ۔ ان اسباب میں سے سب سے پہلا ہے۔ منطفر حبگ کالینے ماموں ناصر حبگ سے منحرت بہونا ۔ دہ اگر نامر حبگ کے مخالف نع ہوتے تو نہ فرانیمیو لینے موافق کرنے کی کوشش کرتے اور نہ فرانسیسیوں کو دکن کی ہس ریاست کے ساتھ دلیسی موتی یہ پہلا نا صرخبگ کی شہادت اوران کی مگرمنظو خبگ کو تخت نیبن کرنے کے بانی ہوے۔ دوسرا سبب ہے مملاً کانخت نشین ہونے کے بعد غلط طور پر نیصور کرنا کہ سلطنت ان کو فرانسیسیوں کی وجہ سے ملی۔ اگران کے زہن میں تیجیل پیدا نہو تا تو وہ اپنے عہد حکومت میں فرانسیسیوں کی طرفداری پر حمے نہ رہتے اسی طرفدار کی وجسے امرائے دولت اُن سے بردل ہونے گئے ۔ یہی عام بددلی تنی جودراس نظام علیجال کی آئندہ ترقی کا باعث ہوی صلابت جنگ سے امراکی مددلی کا حال اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کا بنداؤ ان کو پراطلاع می که غازی الدین خان فیروز جنگ ریاست دکن برقبضه حال کرنے کی غرض سے بڑی فع کے ساتھ آرہے ہیں تو تقریبا کل ٹرے بڑے امر صلابت جنگ سے علیدہ ہوگئے اور معن توخود

فروز جنگ سے جاملے . مرف فرانسی صلابت جنگ کے طرفدارسے اورائیس کے بل یوہ لینے بھائی غازی الدین خان فرور جگ سے مل لینے سے بازرہے ور ندائن جیبے نرم طبعیت اور موم داشخص سے میمکن نہ تھاکہ بڑے بھائی سے نہ طلتے ۔ فازی الدین خاں کے انتقال کے بعد جب امرائے دولت اپنی اپنی سابقہ خدمات ومقامات پرلوط کئے توان کو بیمعلوم ہوگیا کہ ہوئی صلابت جنگ کے عنایات سابن سے زیادہ ہوگئے ہیں ۔صلابت جنگ کو ہموار کرکے فرامیریو نے جب رہاست میں ابنا خاص انرقا یم کرایا تو ملک کی ذی اثر مسبنیوں کو جن میں سایٹ کرخا ركن الدوله مشامنوا زخان صمصًا م الدوله على آزاد ملكرامي صبية فابل افراد عبي تقع يرتمجي گوارا نهیں ہوسکنا تفاکه ایک اجنبی سات دریا بایک قوماُن کے محسُن و مربی مغفرت مآب کے ایک صا جرادے کو شہید کرکے ایک ا**ور ص**احبرادے کو اپنے اشاروں برجیا ئے اس وجہ سے *پید شکر*خا ركن الدولد في لين زما ته مدار المهامي مي ان فرانسييول كے خلاف كارروا في كى يكن ان كوكاميا بى ہنیں ہوی ۔ پانسدائفیں کے خلا <sup>ون</sup> بڑا اوروہ خدمت سے سُبکدوشش کردئے گئے ان کی حکم انفیکے ہم خیال نتا م نوازخاں مدارا لمہام تقریبوے ۔ یہ بہت دُورا ندیش اور بڑے صاحب ندبیر تھے انھو<sup>۔</sup> مدارالمهام بوت بى فرانىيسيوں كے خلاف كارروائي آغاز كى يىكبن ان كى چال گېرى تتى لېينى خصو كو صورت عل میںلانے سے بل اعنوں نے ساری فضاکو اپنے موا فی کر بیا بیٹانچہ اعنوں نے بیٹیواکوا بنا بناليا ـ نظام عليجان وربالت جنگ كوايك ايك صوّبه برما موركراديا اس سے ان كى غرض يرتفى کہ یہ دونوں بھانی صاحبِ حکومت ہوکران ہیںسے ہرا کی صلابت جنگ کا مدمقابل بن جائے۔ اس حکمت علی کے بعد ثنا ہنواز فال نے صلابت جنگ ہی کے وشخط سے فرنسیسی فی بطرفی کے

احكام جارى كراد مساكر وانبسى مداخلت يهين حتم بوجاتى تومكن تفاكه نظام ببنجال كيموافق للم كوئى صورت ناتخلتى ليكن اس نوبت بربوسى كالحكام برطر فى يسعدم متابعت نظام عليا اكن نرقى كا تیداسب ہوسکتا ہے کیونکداس کے بعدصلات جنگ نے بوسی سے سلے کرلی واس سے وسی کے اختیا رات واغراز میثیرسے بھی زیادہ دہیع ہوگئے ۔اب نثا ہنواز خاں کومعلوم ہواکہ اُن کاعِندیہ م ئک پُوُرانہیں ہوسکتا جب تک کہ صلابت جنگ کے ذہن میں یہ خیال جاگزیں ہے کہ فرانسیسو کی دحہ سے اُن کوریاست ملی اورا نہیں کی وجہ سے وہ ریاست پرتھا یم ہیں اورا نہیں سے مرطیح ال<sup>کو</sup> امن جین مل سکتاہے اس علم کے بعد شام نواز خاں نے معاً اپنا منصوبہ بدل دیا اور قراریہ دیا کہ فرائیم كيسانة صلابت جنگ كي معي لطنت سے على كى لازم ہے اورسلطنت كے قابل آصف جا واولكے ان صاجزاد سے کو قرار دیا جو مرکز حکومت (اورنگ آباد) سے قریب ترتھے اور وہ نظام علیماں ہی تھے يهان تك توهم كويمعلوم مواكد امراء مين بيخيل كه نظام عليجان تخت سلطنت بيرتكن مول كم طبح اور كب بيدا موا اب بهم بيمعلوم كرنا جيا مبتتے ہيں كر بي تخيل نظام عليخال كوكس وقت سے بيدا ہوا اورا ميں کیسے کیسے ترقی ہوی زما نُه طفولیت میں یا آصف جا واول کے انتقال کے وقت اس خیال کے پیدا مونے کا گمان نہیں کیا جاسکتا اس داسطے کہ اس زمانہ میں بیخود کمن تھے اوراُن سے بڑسے تین بھائی اور موجُ دیتھے منفرت آب کے بعد مبی یہ ناصر خبگ اوران کے بعد مطفر خبگ کی سرمیتی ہیں رہے البتہ مطفر حبک کے نتہید ہونے کے بعدان کی فایم تقامی میں اختلاف آراجو ہوا۔ا در راجہ رکھنا تھ نے اُن کی فایم مقا ہے۔ بیم کمر لی اُس وقت سے مکن ہے کہ ان کے ذہن میں بی خیال ہدایہ وگیا ہو کہ ير وه بهي علوه كن موسكت من بر كرصورت حال موانق مرام نهين تفي اس كي معورت عل بي آف زبايا

ختی که پیرار کے صوئبد دار مقرر ہوسے اسی علاقہ کے صوئبدداری کی تثبیت سے سال ویڑھ سال جواهنوں نے گذارا اس عرصہ میں اُن کا تیخیل خفتہ ہدار ہوگیا حتی کہ سند کھیٹر کی خبگ کا آخا زہوا اور اور نگ آباد میں اُن کی فرجی خدمات کی ضرورت محسوس ہوی لینتے غیل کی کمیل میں جو کیچہ بسیا نحو ک مِع كرركها تفاائس موقع برِبنخوا ه افواج مي كام آگيا كرصلابت جنگ كے باس خزانه خالي مونے كے باعث عرصد ستنخواه اجرابنيس كي كئي هني وانتسيم سي نظام الميغال كوايك ومرولعززي عال ہوگئی اور دوسرے وکالن مطلق کی اہم ترین خدمت انظام علینجال نے جب اپنا جمع کر دہ رُوہِیہ اس طرح صرف کردیا توان کے حصول ریاست کے اراد سے میتصمیم پیدا ہو کیکین فرانسیسی میکده دار وسى اوراس كاوكيل حدر خبَّك به جابت تف كه نظا معليفال كوروبيه بيبي سع تعك ينفي يحت ا ن کوعلاقهٔ برار سےعلنی ه کردیں تاکهان کے وہ انزات جواس علاقد میں اورخود فوج میں بیدا ہو تع بالل ہوجائیں اورصلابت جنگ کواپنے المخوں میں کہلانے کے لئے میدان خالی رہے۔ تنا ہنوازخاں جزنظا ملبخاں کے طرفداروں میں تھے تبدکر لئے گئے تھے اور قریب تھا کہ نظام خیا بھی یا تونظرنپذکر لئے جاتے باکہیں دُور بھیجہ ئے جاتے اس نوبت برجب صحت ند بیر سے نظام کیا نے کا مدیا ہے اس کو کچھ ما ہرین فن ریاست وسیاست ہی بہتر جانستے ہیں اور جو کچھ انفول نے كيااس موقع يرنهايت ورست تعاكدايك تووه جمع كرده رويبير رياست بي ك اغراض كيَّت مرن کر چکے تھے جس کے بازیافت کا امکان نہیں تھا اور دوسرے یہ کہ جو قوت کرائفوں نے عال کرائتی تقریباً بوٹ گئی تقی اب اُن کو حیدر خبگ اور بوسی کے دست گر نبنا پڑتا اور توض جے داغ میں ریاست کے تخیلات یک ہے ہوں یا گوارانہیں کرسکتا تھاکدرو مید کا رویسہ ہاتھ

دیدے ۔ اور پیران اجانب کا دست گرمجی بنے ان کے خاص طرفدار شام فواز خال قید موجانے کی وجسےاس قابل نہیں رہے تھے کہ ان کی مدد کرتے بہرحال اس موقع رچکمتِ علی سے حیدر فباک کو قناكرنا بالكل صيحاصول برمبني تفاءاس وأفعدس ان كيذبهن بي تينيل مقل طورير فايم بوكلياكهوه سلطنت وكن برقابض ومُسلّط ہوكررہيں كے اس كے بعد كے واقعات ان كے مورُد ہوتے گئے جيات ان کی تائیدمین مغربی ایک اور قوم (انگریز) اُٹھ کھڑی ہوگئی حن کی وج سے ریاست کی فرانسیسی **و** حنوب کی طرف کیج گئی اور رباست کوان کے لئے چیوڑگئی ۔ صلابت جنگ محص کوسی کی خاطر لینے مک کے شالی صمّہ کو حیوِ ڈکر دکن کی طرف جیلے گئے جس سے نظام علیجاں کواس حِتِر میں اپنی عکو منوانے میں نہایت آسانی ہوگئی۔ بہرحال حصولِ ریاست بین نظام علینجاں نے اپنی حولانی اس و کھلانی شروع کی حب سے کہ ندکھیٹر کی خبگ کاآغا زہوا اور یہی ان کی زندگی کے بہترین اتی مقیم جوا منوں نے حصُول لطنت کی کوشش میں گزارے ریاست سے فرانسیسیوں کاعل دخل کھ جانے کے بعدصلابت جنگ کے پاس ایسے درباری باقی رہ گئے تھے جواک کے طرفدارتھے اب الخوں نے یہ خیال کیا کہ نظام علیناں کی طرف سے صلابت جنگ کو جو کچے سے والی اس میں ا ورا صنافے کرکے اُن سے وہیٰ فوا ' مذخو دحال کریں جو بُوسی کوچاں تھے لیکن اس موقع نظام کو ان خود غرضوں کا جو د فع دخل وقتاً فوقتاً گرنے رہے اسسے ان کی ذاتی قابلیتوں کا انہار ہوتا ہے اگروہ ایسا نکرتے تومکن تھا کہ صلابت جنگ اور نظام علینجاں میں مخالفت زیادہ ہوجاتی اوریاتوسلطنت کے مکرے ہوجاتے یا حصول اقتدار وریاست کے لئے برای الوائیاں ہوتیں یہ نظا عليخال بي كي حن تلبير كانتيجه ہے كہ الحنوں نے سی فتنہ و فسا و کے بغیر صلابت جنگ بیڑو الی

زمام الطنت کو یا تقدیس نے لیا بعض مورضین کاخیال ہے کہ اعنوں نے صلابت بنگ کو مقبد کے گلا گھوٹ دیا یاز ہرسے ہلاک کرا دیا لیکن اس کو تسلیم کے میں ہم کو عذر ہے اس واسطے کو اس قدم کا خیال اس وقت پریا ہوسکتا ہے جبکہ لینے مدمقا بل کی طرف سے اطبیان ند ہو۔ یہاں صورت حال یہ نہیں تھی حبب سلطنت ان سے تنزع ہوگئی تو ان کے طرفدار امراء خود آب یہ جا گلگ گئے کہ نظام علیجاں کی خوشنو دی خاطر صال کریں۔ اس کے بعد بھی نظام علیجاں کو اگر بھی کے ہلاک کرنے کا خیال پریا ہوتا تو کیونکر۔ اگر صلابت جنگ کا زہر سے مزام ملم ہی ہے تو کین ہے کہ انتزاع سلطنت اور انقطاع تعلقات کی وجہ سے صلابت جنگ متا تزیموکر آپ خود نہر کھا گئے ہوں۔

وَاللهُ عَلَامُ الْعُينَ،

